مفق وفع عمان حرب اظله

بچوں اور بروں کو قرآن مجید ہے واقف کرانے اور شوق دلانے کیلئے نادر کتاب

المعلق ال

منظور کرده مجلسلی جامعدد بینات اردود بوبند برائے امتحال جا کم دینات

موتبه مفتی محدیع عثانی صاحب مدظائم فتی اظم پاکتان نامشو کافی بیت بنالیکنیتی فزدلی میزان

#### تفصیلات سمایت کے جملہ حقوق بجق نا شرمحفوظ ہیں۔

نام كتاب: آدم عيمً

مرتب على معتى محرر فيع على في ماحب مظلم فتى اعظم باكتان

بابتمام: مجم ايوب مديقي

مغمات : ۱۲۸

طباعت: دمزی آفسیت پریس

اشاعت: ۹۰۰۹ر

قیت : .....

ناش : ايوب پېلېكيشنو د يو بند

ۇن : 09756689682-09927744326

ر ہائش نمبر: 09358611443

فيلس : 01336-221922

ملنے کے پہت

ویوبندوسہار نیور کے مجی کتب فانول پردستیاب ہے۔ آپ کے ضرورت کی تمام دیلی ، دری ، شروحات اور کمی کتب ملنے کا بہت ایوب مہلکید شنز محلہ ابوالمعالی دو کان نز دم محدث الهند دیوبند (سهار نیور) مہلکید شنز محلہ ابوالمعالی دو کان نز دم محدث الهند دیوبند (سهار نیور) 247554 یی ، الهند

# فهرست مضامین آدم التکینی سے محد میلانی کیا کیا

| ٣٢          | حضرت بوسف جيل ميس            | ۵          | د يباچه                           |
|-------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|
| ساسا        | - حضرت بوسف بادشاه بن محت    |            | قرآن مجيد                         |
|             | حضرت بوشف عليهالسلام كي      | ۷          | أمتين                             |
| <b>17</b> 2 | بعنائيول سے مملأ قات         | ^          | الله تعالى                        |
| 14          | حفرت شعيب عليه السلام        | 9          | فرشت                              |
| ۲۲          | حضرت موی علیهالسلام          | 1+         | شيطان                             |
| المال       | حضرت موی کا نکاح اور پیغمبری | 11         | حضرت آ دم عليه السلام             |
|             | حضرت موی کا جادوگروں سے      | 10         | قابيل وبإبيل                      |
| M           | مقابله اوران كالمسلمان مونا  | ۱۵         | حضرت نوح عليه الستًلام            |
| ٩٧١         | الله کی معتیں                | 19         | حضرت ہودعلیہ السلام               |
| 14          | من وسلويٰ كي تعتيب           | 7+         | حفرت صالح عليه السلام             |
| ۵۰          | بنواسرتیل کی سرکشی           | **         | حضرت ابراجيم عليه السلام          |
| ۵٠          | قوم کی بزد لی اور نا فر مانی | ۲۳         | حضرت ابراہم کا بنوں کوتو ڑیا      |
|             | حضرت موسیٰ العَلَیْعِ کی     | ۲۴         | حضرت ابراجيم عليه السلام اورآگ    |
| ۵1          | حضرت خضرل ہے ملاقات          | 10         | حضريت ابراجيم عليه السلام اورزمزم |
| ٥٣          | حفرت ايع بعليه السلام        | <b>7.7</b> | حضرب اجيم عليه السلام اور قرباني  |
| ۵۳          | کڑی آ ز مائش                 | 14         | خانة كعبه                         |
| مه          | آ خرصر رنگ لایا              | 14         | حفرت لوط عليه السلام              |
| ۵۵          | حضرت يونس عليدالسلام         | 19         | حضرت بوسف عليه السلام             |
| ۵۷          | حضرت داؤ دعليه السلام        | mr         | عورتوں کی دعوت                    |

| ا<br>برگيدو.    | الإح                         | ત        | 一 一 大学    |
|-----------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| سيسترزاغ        | جنگ تبوک و این               | ٧٠       | «عنرست لقمالن عليدالسلام                      |
| 4A<br> +        | ججة الوداع مواج              | 44       | مرت مليمان عليدالسلام                         |
| 101             | الله كے ساتھ كى كوشريك ندكرو | ar       | منت زُكر يا عليه السلام                       |
| 1090            | Ü                            | 77       | يهم شام يم عنيها السلام                       |
| j <b>e [a</b> r | روزه                         | 44       | جعنه ت مليكي عليه السلام                      |
| 1+0             | زكوة                         | ۷۱       | اس ب بهف                                      |
| 1.2             | <b>E</b>                     | 25       | المعرب المراسطة التي الم                      |
| 1•Λ             | مال باپ کی اطاعت             |          | مفرت من كيكر حضور ما                          |
| 1+9             | جهاد                         | 4        | کی پیدائش تک کے حالات                         |
| 111"            | الحچی الحچی با تیں           | 25       | ازولادت تانؤك                                 |
| rii             | حرام چزی                     | 40       | وقی                                           |
| 11/             | قيامت                        | 44       | قوم کودین دایمان کی دموت                      |
| 171             | دوزخ                         | 49       | معراج                                         |
| ira             | جنت                          | ΛI       | بجرت<br>• •                                   |
|                 |                              | Ar       | خ وهٔ بدر                                     |
|                 | نت                           | <b>A</b> | غزدهٔ احد <u>ساجری</u><br>نه میزاند           |
|                 |                              | ۸۸       | غزوهٔ ی نضیر س <u>اح</u> ه<br>زیر مروز        |
|                 |                              | 4•       | غزدهٔ بدر ثانی سمید                           |
|                 |                              | •        | دومة الجندل ادرغز دهٔ احزاب <u>هي</u>         |
|                 |                              | 414      | قد مُديبير لاجه                               |
|                 |                              | 40       | عمرة الغ <b>منا كيعير</b><br>ج <b>نك</b> حنين |
|                 |                              | 4.5      | جنگ عن<br>قصد (فتح کمد ۸ <u>ھ</u>             |
|                 |                              | 40       | فصدل ملد مع                                   |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### ويباچه

قرآن مجید کو مجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھا کی ایک جرف پراس کے دس نئیال ملتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصداس کی تلاوت کرنا اس کو مجھنا اور اس پڑھل کرنا ہے، ہزاروں اور لا کھوں بچے ذن ومرد قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کو سجھتے کتے ہیں؟ اس کا انداز آپ خود کر سکتے ہیں، یہ سمجھ ہے کہ بغیر عربی کی تعلیم اور دین کا فہم حاصل کئے قرآن مجید کو صور پڑھیں سمجھا جا سکتا لیکن کیا کوئی طریقہ ایسا ہوسکتا ہے کہ طلبار کو قرآن مجید کو صور پڑھیں سمجھا جا سکتا لیکن کیا کوئی طریقہ ایسا ہوسکتا ہے کہ طلبار کو قرآن مجید کا مقصد کی جھا ہے اس طریقوں سے ان کے ذبی نشین کراویا جائے کہ وہ اس مقدر کی حاصل کے کہ وہ اس مقدر کی حاصل کے کہ وہ اس مقدر کی حاصل کے کہ وہ اس مقدر کی حاصل کو بیدار کردیا جائے اس مقعد کو حاصل کرنے دیا نام کو ایک علی وہ یہ ہے۔

بچوں کو تھے سننے کا شوق ہوتا ہے، قرآن مجید کے بنیادی وصول نبیوں کے آنے کے مقاصد اور ان کے قصے، حضور سرور کا سکات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دیگر ضروری امور کو آسان زبان اور قصوں کی صورت میں سرتب کر کے شائع کردیا جائے۔

استاذ صاحبان روزاندایک عنوان بچوں کے سامنے قصے کی صورت میں بیان فرمادیں اور پھر بچوں سے میں میں اللہ کی ذات سے یہ بیان فرمادیں اور پھر بچوں سے بعل میں جی اسلامی کے دل ود ماغ میں ذہن امید ہے کہ متواتر بیاطریقہ در کھنے کے بعد بیرچیزیں بچوں کے دل ود ماغ میں ذہن ا

مثلااستاذ نے معربت آدم علیه السلام کا قصد کی ب کے سامنے بیان کیا، محرجب قرآن مجید میں معربت آدم علیه السلام کا نام پر حیکا تو اسکے سامنے وہ تمام قصہ آجا بڑگا جواستاذ نے بیان کیا ہے۔

ایک طرف به جذبه کارفرماتها تو دوسری طرف ای ناابلیت ادر معروفیت، آخر جذبه خالب آیا اور باوجود این ناایل کے مقاصد بالاکوتلم کے در بعد سے مرحب كرنا شروع كرديا، ايك سال موكياليكن بحيل نه كرسكا، اين خیالات اور بذبات کا اظہار کرکے مولانا عبدالقیوم صاحب ندوی سے جزوی امدادلی ، میرے سامنے سابقہ کے سے حالات تھے، بدیں وجہ قدم نہ بر صاکا، آ خراسال الله نے تو فیق مج دی، موقع کو فنیمت سجھتے ہوئے اپنے ساتھ یہ اوراق مجى ليتا آيا، كم معظمه من فرصت نال سكى ، مدينه طيبه من حضور سروركا كنات صلی الله علیه وسلم سے سامند عاطفت میں الحمد الله اس کو کرلیا، اس سلسله میں حعرت مولانا اشرف علی تعالوی کی کتاب نشر المطیب فی ذکر النبی الجیب سے بھی مدد لی می، اب بیخوف دامن میرتما که این نا الی کے باوجود کتاب تو ممل کرلی، ليكن اكراس ميں كوغلطياں روكئيں تولينے كوسينے برد جاكيں مے ، الله تعالى نے مدوفر مالی ، کمدمعظمہ میں حطرت مولانا غلام مبیب صاحب نقشبندی سے ملاقات ہو چی تفرین ادھ کئیں اور ان سے نظر ان کی درخواست کی جنموں نے بھال مہریانی مظور قرمائی۔اس طرح حضور سرور کا تنات کے زیرسا بیاللدی مدد سے بیا کتاب کمل ہوئی مصرف حضور کابی فیض اور رحمت مجمتا ہوں اور اس کا الواب الى كى روح ياك كوچى تا مول-

یا ت وهای مادن د مرتبول افتاز ہے مز دشرف محمد نع

#### بسم الله الرحمن الرحيم مع بد قر أك مجيد

المعدد لِلْه كرتم في آن مجيد پر حناشروع كيا ب،قرآن مجيد كيا معاشروع كيا ب،قرآن مجيد كيا ب الله كالله كيم في الله كيم بيارے بياللہ كالله كالله كيا واللہ كيا الله كالله كيا واللہ كي الله الله تعالى كون ہے؟

دنیا یس کون کون کی ہیں جن سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہم نے اللہ تعالی خوش ہوتا ہم نے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہم نے بعد ہم کو قیامت کے دوز دو بارہ زندہ کیا جائے گاتا کہ جس نے اللہ تعالی اور اسکے دسول ملی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایجے کام کے ہوں اس کے بدلے اسکے دسول ملی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایجے کام کے ہوں اس کے بدلے اس کو جنت ملے اور وہ وہ اس ہمیشہ ہمیشہ سے اور جواس کا جی جا ہو واس کو ملے اور جس نے ایسے کام کے جن کو اللہ تعالی اور اس کے دسول ملی اللہ علیہ وہ اس کی سزادوز نے میں جھتنا پڑے گی، جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا ہے اسے اس کی سزادوز نے میں جھتنا پڑے گی، اس کے علاوہ تعالی کے ساتھ شرک کیا ہے اسے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے جس کو جائے ہیں وہا ہے بحش دے۔

رمتی<u>ں</u> امیں

دنیا میں جولوگ میلے آئے نتے انھوں نے اللہ تعالی کا اور اس کے

رسولوں کا کہنائیں مانا ،ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوز خ میں جائیں مانا ،ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے اللہ تعالی اور اس دوز خ میں جائیں گے ، اور وہ لوگ جنھوں نے اجھے کام کئے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا کہنا مانا وہ اس دنیا میں بھی کا میاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔

# التدتعالي

قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں بیخیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سنو، اس کی ذات کا سمجھنا توعقل کا کام نہیں ہے، اللہ تعالی نے ایے متعلق قرآن میں فرمایا ہے:

اللہ تعالی ایک ہاور وہی عبادت کے قائل ہے، اس کی ذات میں اور
اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولا د ہے نہ وہ کسی کی اولا د
ہے، وہ آسانوں اور زمینوں کا نور ہے وہ بھیشہ سے ہاور بھیشہ دہ گا، اس کونہ
نیند آتی ہے نہ او گھر، آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب ای نے پیدا کیا ہے
بغیراس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کرسکتا ہے، جو کچھ
بونے والا ہے اور جو کچھ بو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے آسانوں اور زمین میں
کوئی چیز الی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں،
آسانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تحریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔
آسانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تحریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔

وہی پیدا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، اللہ سب کچھ کرسکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کرسکتا، جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے وہی سب کورز تی دیتا ہے جس کوچا ہے تعوز اجھے چاہے ہے۔

اس سے افتیار میں ہے جے جا ہے سلطنت دے جس کی جا ہے سلطنت چین لے، جے چاہ عزت دے، جے چاہ ذات، دین ودنیا کی سب جدائیاں ای کے باتھ میں جی ، وی اولاد دیتا ہے، جے جا ہے جے دے اور جے جا ہے بنیاں، جے جا ہدداول اور جے جا ہے کھندے۔

وه سي كو بعلائي دينا جا بي تو كوئي اس كو بدل نيس سكما اورجو تكليف كا

متحق مواج أسے بدلنے والا بھی کوئی نبیں۔

ای نے آسان مورج ، جاند ، تارے ، زمن اور ان کے درمیان جو کھے ے سب کو جاری خدمت پر لگادیا ہے، ای نے جاری اچھی اچھی مورتیں بنادیں،اس نے ہم کواسلتے بیدا کیا کہاس کی عبادت اور فرمال برداری کریں اس في معرت محرسلى الله عليه وسلم كواينا آخرى نبي بناكر بعيجاا ورحصرت صلى الله عليه وسلم براينا آخرى كلامقرآن مجيدنازل فرمايا-كديس اس كى تفاعت كرول كا-بم كويتاياب كه بم خود بعى قرآن مجيد برصة رين اور دوس وكول كو بھی مجھاتے رہیں۔

فرشت

بدالله میاں کی بہت بوی محلوق ہاور بہت طاقتور بھی ہے۔ان کی شکل وصورت كيسى بيرالله عى بهتر جانتا ب فرشت است زياده بي كهم ال كي مختى بمى نبيل كريحة ، يفرضة بحركمات مية بمى نبيل، كوتكه الله تعالى في ان كوايا ى ينايا ب، يرمرف الله تعالى كى عبادت على كرت رج ين، لا كھول فرشتے اس طرح عبادت كرت رج بي جس طرح نماز على كمزے رج بي اور قیامت تک ای طرح کورے کورے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہیں

مے۔ ای طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ اللہ میاں فرشتوں کے ذریعہ دنیا کے مختلف کام لیتے رہے ہیں۔ ان کے سب سے بوے اور مشہور فرشتے حصرت جرئیل علیہ السلام ہیں جو ہمارے نی مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دی لیتی اللہ کا پیغام لے کرآیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی کا بندہ اکیلا یا جمع ہوکر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے کرد جمع موجایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں۔

#### شيطان

الله تعالى كى بنائى موئى مخلوق مى جن بھى جي، جو ہم كو دكھائى نبيل ديج ، گرجن ہم كو دكھائى نبيل ديج ، گرجن ہم كو دكھ سكتے ہيں، يہ بہت طاقتور موتے ہيں اور جہال جاہيں تھوڑى كى دير ميں جاسكتے ہيں، الله تعالى نے آ دميوں كومٹى سے اور جنوں كو آگ سے بيدا كيا ہے، يہ جنگلوں اور بہاڑوں ميں دہتے ہيں۔

جنوں میں سب سے بواجن شیطان ہے، اس کانام ابلیں ہے یہ پہلے
ا آ مان میں رہتا تھا، اور اللہ میاں کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ میاں نے جب
حضرت آ دم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں
اور ابلیس کو کہا کہ ان کو بحدہ کر دسب فرشتوں نے اللہ کا بھم مانا، اور انسان کو بحدہ کیا،
لیکن شیطان نے بحدہ نہ کیا، اللہ میاں نے فرمایا کہ جب میں نے تحوکہ تھم ویا تو کس
وجہ سے تو نے بحدہ نہ کیا، شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں مجھ کو آ پ نے
اس قابل میں کہ بھال خرور کرے، تو ذکیل ہے، شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت
اس قابل میں کہ بھال غرور کرے، تو ذکیل ہے، شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت
اس قابل میں کہ بھال غرور کرے، تو ذکیل ہے، شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت
کے لئے مہلت و بیجئے ، اللہ نے فرمایا کہ جا مہلت دی جاتی ہے، شیطان نے

پرکہا۔ بھے آو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کوسید صوراتے سے بہکاؤں گا اور ان کے سے اور با کیں سے آوں گا، اور ان کے دا کیں سے اور با کیں سے آوں گا، اور ان میں سے آکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے، اللہ میاں نے فرمایا نکل جا یہاں سے زلیل مردود، جولوگ ان میں سے تیرا کہنا ما نیں گے ان سب کو اور تھے کو جہنم میں بحردوں گا، اس وقت سے شیطان ہم سب کا دیمن ہے اور چا ہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، مال باپ کا کہنا نہ مان برجوث بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستا کیں اور پریشان کہنا نہ مانیں جو وہ اس کو پر اگر دکھائے، آگر شیطان کے کہنے میں آگے تو اللہ میاں نے بھی شیطان سے جو وہ اس کو پورا کر دکھائے، آگر شیطان کے کہنے میں آگے تو اللہ میاں نے بھی شیطان سے جو وہ اس کو پورا کریں گے بینی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بحردیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ میاں نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مدگار ہے ان کو اندھیروں سے نکال کرروشن کی طرف لاتا ہے اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانے ،اور شیطان کے دوست ہیں ان کو دہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے،ایسے لوگ دوز خ میں بھیشدر ہیں گے،تم اللہ میاں کے دوست بنو کے یا شیطان کے ؟

# حضرت أدم عليدالسلام

حفرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو الله میال نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نی پ ہیں، آپ بی کی اولاد ساری دنیا میں دنیا میں بھیلی، آپ کا ذکر قرآن پاک میں انہیں دایا ہے جب اللہ تعالی نے دنیا کوآباد

كرف كاراده كياتواس فرشتول سے كہاميں دنياميں اپناايك نائب، خليفه بنانا جا ہتا ہوں ، فرشتوں نے کہاا ہے اللہ تو دنیا میں ایسے تخص کونا ئب بنانا جا ہتا ہے جو خرابیاں کرےاورخون کرتا پھرے،ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تیج اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔اللہ میاں نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانع ، الله ميال في حضرت آدم عليه السلام كوسب چيزول كے نام سكھا ديم، پھران كوفرشتوں كے سامنے كيا، اور فرمايا: اگرتم سيچ ہوتو مجھےان كے نام بتاؤ۔ انھوں نے کہا کہ تو یاک ہے جتناعلم تونے ہم کو بخشا ہے اس کے سواہم کو پچھ ہیں معلوم، پر الله میال نے فرشتوں کو کھم دیا کہتم آ دم کو سجدہ کر و، تو وہ سب سجد ے میں مر پڑے ، مرشیطان نے سجدہ ہیں کیا اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، الله میال نے حعزت ومعلیه السلام ہے کہا کہ اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہال سے جا ہو کھاؤ ہو، مرایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کومنع کردیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہوجاؤ کے،اس طرح الله میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کا متحان لیا کہ دیکھیں یہ جمارا کہنا مانتے ہیں یا مول جاتے ہیں، اور شیطان کے بہکائے میں آجاتے ہیں۔

شیطان جو پہلے بی حضرت آدم سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا
تعالی کے دربار سے لکلا اور خدا تعالیٰ کی بعث اس پرہوئی اور اس نے تیم کھائی تھی
کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولا دکو قیامت تک بہکا تارہوں گا، کہ اللہ میاں کا
کہنانہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے، وہ حضرت آدم اور ان کی بیومی حضرت واعلیہا السلام کو برابر بہکا تار ہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤاس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤگے، جنت میں سے بھی نہ نکلو گے، آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اکلی بیوی حضرت قرابحول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور علیہ السلام اور اکلی بیوی حضرت قرابحول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور علیہ السلام اور اکلی بیوی حضرت قرابحول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور

درات کا پھل کھالیا، پھل کھاتے ہی دونوں نظے ہو گئے۔اور جنت کالباس ال ے بدن سے خانب ہو گیا واور وہ جنت کے باول سے اپنے بدن کو چھیا نے گئے۔ الشاقي في حدرت أوم عليه السلام ع كهاك الم في كبد يا تحاكداك ور قت کے یاس بھی نہ جانا ، اور شیطان کے کہنے بیس نہ آنا ، وو تمہار او تمن ہے تم اس سے کینے جس آ گئے ،ابتم اور حواجت سے چلے جاؤاور دنیا جس جا کر دہو۔ حضرت آ دم کو جنت سے انگلنے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج بوااور بہت عرصه تک الله تعالى سے معانی ما تکتے رہے اور روتے رہے كه الله تعالی مجھے معاف گردے، آخر اللہ میاں کورتم آیا اور حضرت آ دم کو بیدد عاسکھائی کہ اے ہارے رب ہم نے اپنے اور ظلم کیا، اور تو ہم پر رحم نہیں کر یکا تو ہم برا نقضان انھانے والوں میں ہے ہوجا کیں گے۔تو حضرت آ دم نے بیددعا بہت تر اکر ما تکی واور الله میاں تو بہت رحم کرنے والے ہیں، جب کوئی بندہ گناہ كرليما ہاور سے دل سے توبدكرليما ہے كدا سالله يد كناوتو محد سے علطى سے ہوگیا آئندہ ایبانہ کروں گا، تو وہ معاف کردیتے ہیں چنال چہ حضرت آ دم علیہ السلام کوہمی الله میال نے معاف کردیا۔اور پھر کہا کہتم اور تمہاری اولا دونیا میں ر ہواور بیہ بات یار کھوں کہ جب میری طرف سے کوئی نی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہدایت لے کرتمہارے یاس آئے توتم اس کا کہنا ماننا جومیرے بھیجے ہوئے نہوں كاكبنامان كاس كو بحرنه كوئى خوف بوكا اورنهم بوگا اور جولوگ ميرے نبيوں كى بات کوئیس ما نیس کے اور ہماری آ یوں کو جنلا کی سے وہ دوزخ میں جا کیں کے اور بیشای میں ہیں گے۔

اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواعلیما السلام دنیا میں رہے سہنے گئے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے ان کی بہت اولا د ہو کی اور

دیما میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔حضرت آ دم علیہ السلام اپنی اولا دکو بہی بات متات رہے کہ تم بھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری با تیں کرنے کے لئے بہکا تار ہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سے بولنا، کسی پرظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی ٹیک کاموں میں مدوکرتے رہنا، آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نوسوسال زعدہ رہ کروفات یا محے۔

# قابيل وبإبيل

قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دوبیوں قابیل وہابیل کا قصدہ۔ اور ہم تم کوساتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حواعلیہ السلام سے بہت اولا دہوئی ، انھیں میں دو بچ قابیل وہابیل ہے۔ قابیل برالز کا تھا، کین یہ مال باپ کا کہنا باتا تھا، ہائیل چوٹا بھائی تھا جو مال باپ کا کہنا مانا تھا۔ انہا اللہ کا کہنا مانا تھا۔ انہا کہ کہنا اللہ تھا۔ قابیم السلام وحواعلیہ السلام اس کی شادی اپ چھوٹے بیٹے ہائیل سے کرنا چاہتے تھے، جو نیک اور شریف تھا، اس کی شادی اپ چھوٹے بیٹے ہائیل سے کرنا چاہتے ہوگی، اللہ میال نے تھا، الکہ وقول قربانی کا دیمن جو کی، اللہ میال نے تھا۔ اقلیما کی شادی کی جائے گی، اللہ میال کو این بندے جو لیہ وگی اس سے اقلیما کی شادی کی جائے گی، اللہ میال کو اپنی بندے قبول ہوگی اس سے اقلیما کی شادی کی جائے گی، اللہ میال کو اپنی اور وہ ان کی مدد کرتا ہے، آسان سے ایک آگ آئی اور ہائیل کی قربانی تھول ہوگی، اب اس کے بھائی قائیل کو بہت خصہ آیا، اس نے بھائی قائیل کو بہت خصہ آیا، اس نے ہائیل کی قربانی تھول کر دوں گا۔

 دنیا میں یہ پہلائل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی ہائیل کا کیا ہم کرنے

سے بعد قابیل کو گرموئی کہ ہائیل کی لاش کا کیا کرے کس طرح چھپائے ،اس نے

دیکھا کہ ایک کو آچو ہے سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کو سے کو فن

کر رہا ہے، تب اس نے بھی اپنے بھائی ہائیل کو زمین کھود کر فن کر دیا اور خو د جا کر

آگ کی پوجا کرنے لگا، حضرت آ دم علیہ السلام وحواعلیم السلام کو بہت رہے ہوا۔

قابیل وہائیل دونوں بھائیوں کے جھڑے ہے ہم کو سبق لیما چاہئے ،

ہماراحقیق بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتریہ ہے کہ ہم صبر

کریں ،اوراپے بھائی پر ہاتھ نہا تھا کیں قابیل نے اپنے بھائی کو تی کیا ، قیامت

کریں ،اوراپے بھائی پر ہاتھ نہا تھا کیں قابیل نے اپنے بھائی کو تی کیا ، قیامت

تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق

ہوا ،اور ہا بیل کو قیامت تک لوگ ایجھا کہتے رہیں گے ،اور جنت کا وارث ہوا۔

# حضرت نوح عليه السَّلام

حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بیالیس جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب برھی آ ہتہ آ ہتہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے بیدا کیا تھا، اور جوان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکائے میں آنے گئے جس نے حضرت آدم کو جنت سے نگلوادیا تھا، شیطان کے بہکائے میں آ کر بیاوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو بوجنے گئے، اور ایک خدا کے بہکائے میں آکر بیاوگ بہت سے خدا بنا لئے، این ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھران سے مانگتے، حالانکہ بیمی اور پھر کے خدا ہے بیدوں سے بوی محبت رکھتا ہے، اللہ میاں نے جوا سے بندوں سے بوی محبت رکھتا ہے، اللہ میاں کے بندے شیطان کے بہکائے میں آکر اللہ سے اس کو بیر بھی گوار انہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آکر اللہ سے اس کو بیر بھی گوار انہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آکر اللہ

کے علاوہ کی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سز اہیں سرنے کے بعد دوز خ میں جلیں، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کواپنا نبی بنا کر بھیجا، اس زمانہ میں لوگوں کی عمریں بہت بردی بردی ہوتی تھیں، حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسو سال تک ابنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو! صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دیگا، لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور کیڑے اوڑھ لئے تا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آ واز کا نوں تک نہ پہو نچے، حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے۔

اے لوگو! اللہ ہے معانی ما گو، وہ ہڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسان سے بارش برسائے گا تا کہتم خوب اناج پیدا کرسکو، اور اس کے ذریعہ سے بڑے برٹ برٹ برٹ بیدا کردے گا، ان میں نہریں پیدا کردے گا، شمیں مال ودولت دے گا اور بیٹے دے گا، شمیں کیا ہوگیا ہے کہتم خدا کوئیس مائے ، حالانکہ اس نے آسان بنائے چا نداور سورج بنائے اس نے تم کومٹی سے پیدا کیا اور پھر اس نے آسان بنائے چا نداور سورج بنائے اس نے تم کومٹی سے بیدا کیا اور پھر اس فی میں ایک دن تم کل جاؤے ، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کودوبارہ اسلام سے کہنے گئے کہ ہم اپنے بتوں کو ہم گز نہ چھوڑ ہی کے، اور ہم تو تم کو اپنے اسلام سے کہنے گئے کہ ہم اپنے بتوں کو ہم گز نہ چھوڑ ہی کے، اور ہم تو تم کو اپنے میں اور تم ارا کہنا ہمی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تم ارا کہنا ہمی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو جھوٹا بچھتے ہیں۔

حفرت نوع علیه السلام نے کہا کہ اے میری قوم میں تم کو جو تھیجت کرتا موں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال ودولت نہیں چاہتا اور جوغریب آوی مسلمان ہوئے ہیں، اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اسپنے باس سے

تہارے کہنے سے نگالول گانبیں ، اگریس ان کوایتے پاس سے نکال دول تو خدا کے عذاب سے جھے کون بھائے گا۔اگر میں ایسا کروں گاتو بہت ناانصاف ہو حادًا على الن كى قوم كے لوگوں نے كہا اے نوح عليه السلام تم نے ہم سے جھكڑا بہت كرايا ا أرتم سے ہوتو جس عذاب سے تم ہم كوڈراتے ہووہ لے آؤ، حضرت نوح عليدالسلام نے كہا كہ جب اللہ ياك جائيں مح عذاب لے تي سح۔ الله تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو دحی کے ذریعہ سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جولوگ ایمان لا چکے ہیں ،ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے كابتم غم ندكرو، ايك تشتى بناؤ، حضرت نوح عليه السلام نے خدا سے حكم كے مطابق تشتی بنانی شروع کی توجب ان کی قوم کے سرداران کے یاس سے گزرتے توان كوكشى بناتے ہوئے ديکھتے تو ان كا نداق اڑاتے ،حضرت نوح عليه السلام ان کے نداق کے جواب میں کہتے کہ آج نداق کرلوکل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا نداق اڑا ئیں گے، آخر اللہ تعالی کاعذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے یانی نکاناشروع ہوا، اور آسان سے بارش آنی شروع ہوئی، الله تعالى نے حضرت و عليه السلام كو على كرسب جانوروں كا ایک ایک جوڑ اکشتی ٹی سوار کرلو، اور جولوگ تمہارے او پر ایمان لائے ہیں لیعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کوسوار کرلو، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوارہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالی کا نام لے کراس کشتی میں سوار ہوجاؤ کہ اس کا چلنااور مظہر نااسی کے ہاتھ میں ہے،اللہ تعالی بڑا بخشنے والامہر بان ہے۔ تخشتی ان سب کو لے کرلہروں میں چلنے لگی تو اس وفت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا،اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہوجاؤ،اور کا فروں کے ساتھ مت ہو،اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا،اوروہ یانی سے بچالےگا۔ حفرت نوح عليه السلام نے كہا آئ خدا كے عذا ب سے سوائے خدا كے فدا كے فدا كے درميان ايك پانى كى اہرائمى اور وہ وہ ب يہ بيتر خدا تعالى نے زمين كو تكم ديا كه اپنا پانى نگل جا، اور آسان كو بھى تھم ديا كه اپنا پانى نگل جا، اور آسان كو بھى تھم ديا كہ اپنا پانى نگل جا، اور آسان كو بھى تھم ديا كہ اپنا خشك ہوگيا اور تمام كافر دنيا ميں ختم كرد يئے گئے ، حضرت نوح عليه السلام كرد يئے گئے ، حضرت نوح عليه السلام كے دورى پر تفہرى ، حضرت نوح عليه السلام نے آ بنے پروردگار سے عرض كيا اے مير ب دب ميرا بينا بھى ميرے گھر والوں ميں سے ہے ، اور آپ كا وعدہ سي ہے ، يعنی حضرت نوح عليه السلام كا مطلب تھا كي سے ہے ، اور آپ كا وعدہ سي ہے ، يعنی حضرت نوح عليه السلام كا مطلب تھا كہ اس سے ہے ، اور آپ كا وعدہ فر ما يا تھا كہ تيرے گھر والوں كواس طوفان سے بچا لوں گا ، پھر ميرا بينا كيوں دويا ۔

تو خدا وندتعالی نے فرمایا کدا ہے تو تیری بیٹا تیرے گھر والوں بیں سے نہیں تھا، کیونکداس کے عمل اچھے نہیں تھے، میں تجھ کونفیحت کرتا ہوں کدالی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں (اس لئے کہ کنعان اللہ کے علم از لی میں کافرتھا، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں) حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ باک سے تو بہ کی اور اپنے کہ معافی جائی، اللہ باک نے ان کومعاف کردیا اور تھم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔

 آگر ہمارے مال باپ اللہ کے کتنے بی ولی کیول نہ ہول اگر ہمارے مل ایجھے نہ ہوں تو وہ ہم کوالٹہ تعالی کے عذاب سے نہ بچاسکیں ئے۔ ہم کواپنے بزرگوں کے نئے مل کا سہارانہیں لینا چاہئے ، بنا ہالداوراس ۔ ول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر ممل کر کے نیک بنا چاہئے ، ای وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگرتم ایک فر و برابر بھی نیکی نرو کے تواس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اورا گرایک فر و برابر بھی بینی نرو کے تواس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اورا گرایک فر و برابر بھی بینی نرو کے تواس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اورا گرایک فر و برابر بھی برا تمل کرو گے تو وہ بھی تمبارے ماصف آ جائیگا۔

### حضرت مودعليه السلام

حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے سورۂ اعراف ،سورۂ ہود ،سورۂ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

حضرت نوح عليه السلام کی اولا د مرتوب تک د نيا پيل بی اور آ بهت آ بهته بحر خدا تعالی کو بعول گئی ، شيطان نے پھران کو برکا کر بتوب کی پوجا پر لگا دیا ، خدا د ند تعالی جوا ہے بندوں پر بردار حم کرنے والا ہے ، اس نے پھر حضرت بود عليه السلام کو ابنا بیغیر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا ، اور انھوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو ، اس کے سواتم ہا را کوئی معبور نہیں ہے ۔ میں تم سے اس وعظ وقعیدت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگا ، جھے اس کی بدل تو وہ دے گا ، جس نے جمعے پیدا کیا ہے ، اور اے میری قوم تم اپ رب کیا بدل تو وہ دے گا ، جس نے جمعے پیدا کیا ہے ، اور اے میری قوم تم اپ رب سے بخشش ما گو اور اس سے تو بہ کرو، وہ تم ہارے لئے مینہ برسائیگا جس سے بخشش ما گو اور اس سے تو بہ کرو، وہ تم ہارے لئے مینہ برسائیگا جس سے تم ہارے کی ہا ہوں گا ہوں

كردياب، اورتم ديوانے ہوگئے ہو۔

حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہتم سب مل کرمیرے لئے جوتد ہر کرنی چاہو کرلو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، جو میرااورتمہارا پروردگارہے،میرے ہاتھ اللہ تعالی نے شمصیں جو پیغام بھیجا تھاوہ میں نے شخصیں پہونیا دیا ، اگرتم میرا کہنا نہ مانو کے تو اللہ یاک تمہای جگہ اور " لوگوں کو بسا دیے گا اورتم خداوند تعالی کا پچھ نقصان نہیں کرسکتے ،اس بران کی قوم نے کہا کہروز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈرا تا ہے، جاا ہے خداسے کہد کہ ہم پرعذاب نازل کردے اوراس میں ہرگز دیرینہ کرے۔حضرت ہودعلیہ السلام يرجوا يمان لائے تھے وہ غريب اور كمزور تھے، اور جو كا فرتھے وہ مالدار اورسردار تھے، ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، آسان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کریہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے،حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ بیہ عذاب ہے چناں چہوہ ایمان دار اوگوں کو لے کرستی سے باہر چلے گئے۔اس بادل کے بعد آندھی آئی جوآتھ دن اور سات رات تک متواتر چکتی رہی یہاں تک که سب کافر مرگئے اورنیست و نابود ہو گئے ، اور اس طرح ایک بار پھرالٹر تعالی کی زمین کا فروں اورمشرکول سے خالی ہوگئی۔

# حضرت صالح عليه السلام

بضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالی کے عذاب سے ہلاک ہوگئی،اوراس میں کے باقی بیچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے ان کی اولا د بڑھتی گئی انھول نے اپنا نام شمود رکھا، یہلوگ بھی آ ہستہ آہستہ بت

رین کرنے گے اور برے کامول میں پڑھے تو اللہ میاں نے ان کے باس مفرت صالح علیدالسلام کو بی بنا کر بھیجاء انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی فرم ہود کے بعدتم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا ہم زمین میں بڑے بردے محل بناتے ہواور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو، تم اللہ کی نعتوں کاشکرادا کرواور زمین میں فسادمت پھیلاؤ۔

ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جوغرور کرتے ہے انھوں نے ان غریبوں سے پوچھا جوحفرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلاتم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے گئے کہ اچھاتم ایمان لاؤ ہم تو ایمان نہیں لاتے ، ان امیر لوگوں کو یہ تجب ہوا کہ اگر اللہ پاکسی کو نبی بنا کر بھیجے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتے۔

حضرت صالح عليه السلام برابرالله تعالى كا پيغام ان كو پنجات رہے گر كوئى ان كى ندستنا بلكه النا فداق اڑات، بلكه آخر ميں ان اوگوں نے فيصله كرليا كه حضرت صالح عليه السلام ہے كہا جائے كه اگر ہے نبى بيں تو اس بہاڑ ميں سے اونٹنى پيدا كرديں، ہم آپ برا بمان لے آئيں گے، اور جانيں گے كه آپ ہے نبى بيں، حضرت صالح عليه السلام نے الله سے دعاكى، الله مياں تو سب بحصر سے بيں، الله تعالى نے حضرت صالح عليه السلام كى دعا قبول كى اور ايك بہاڑى سے اونٹنى كو بيدا كرديا، كيكن ان كى قوم بيسچائى ديكھنے كے بعد پھر بھى ايمان شدائى ۔ بيہ الله كى اونٹنى الي تعنى كه جس جشے برجاكر پانى چى تقى سب پانى ختم كردين تعى، اب توان كى قوم كوگ اور بھى پريشان ہوئے، حضرت صالح عليه السلام نے اپنى قوم

آوم ع المعالية تك

الوب ليكيشز ديوبنر

سے کہا کہ دیکھواس اونمنی کے لئے باری مقرر کرلو، ایک روز تمہار بے جانور چینے سے کہا کہ دیکھواس اونمنی کے جانور چینے سے پانی پئیس اور آیک روز بداونگی ہے ، لیکن دیکھواس کو بری نبیت سے ہاتھ نہ لگانا، بعنی اس کو تکلیف نہ پہنچا ناور نہ تہارے تن میں احمانہ ہوگا۔

کچھروز تک تو وہ اونٹنی کو جیرت سے دیکھتے رہے ان کی قوم کے چنر لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مارڈ الا۔

حضرت صالح علیہ السلام کواس کی خبر ہوئی، نو آپ کو بہت رہے ہوااور انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کومنع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو نکلیف مت و بنا ورنہ تم پرجلد اللہ کا عذاب آئے گا مگرتم نے نہ مانا، ابتم لوگ اپنے گھروں میں تین روز اور مزے کرلوا کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جوتم سب کوختم کردیگا۔

چناں چرابیا ہی ہوا، اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچالیا جوایمان کے تھے ایک بردی اوگوں کو بچالیا جوایمان کے تھے ایک بردی بیت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوتی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے دہ گئے اور مرگئے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ بھی یہ بہاں رہتے ہی نہ تھے۔

جولوگ خدا کے تھم پرنہیں چلتے اور پیٹیبروں کا کہنا نہیں مانتے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔اللہ پاک ہم سب کواپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔

# حضرت ابراتيم عليه السلام

آب کا ذکر قرآن شریف میں ۸۹ جگہ آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نی گذرے ہیں، دنیا میں جب بت پرسی کا زور ہوگیا، لوگ بنوں کو بناتے اور خودان کی ہوجا کرتے حضرت ابراہیم کے والد بھی بت

بناتے تھے اور بتوں کوخد اسجھتے تھے۔

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام ابھی ہے ہی تنے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی شاہ السلام ابھی ہے ہی تنے وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی ہے بتوں کو بناتے ہیں اور پھران کو خدا سمجھنے کہ کس قدر بے وقوف ہیں، یہ سب لوگ کہ ان بے جان مور تیوں کو خدا سمجھ دہے ہیں۔

# حضرت ابراجم العَلَيْ كابنو ل كوتورنا

حضرت ابراہیم السلام ان لوگوں سے کہتے کہتم لوگ کیوں ان بتوں کو پو جتے ہو، یہ ہمیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ۔ مگروہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کررہے ہیں۔

ایک روزان لوگوں کا شہرے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا ہے سب لوگ اس میلے میں نہ مجئے ،ان کے میں شریک ہونے شہرے چلے مجئے ،حضرت ابراہ بیم اس میلے میں نہ مجئے ،ان کے پیچھے حضرت ابراہ بیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں مجئے اور وہاں کے سب بتوں کو تو ڈوالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے ۔اور کلہا ڈی جس سے سب بتوں کو تو ڈاتھا وہ اس بڑے بت کے کا ندھے پر دکھدی جس سے بیر معلوم ہوتا تھا کہ ریسب اس نے تو ڑے ہیں ۔

لوگ جب والی آئے اور انھوں نے بنوں کی بیدر گت دیکھی کہ کی کاسر
نہیں ہے تو کسی کا پیز بیں تو بہت غصہ ہوئے کہ بیر کت کس نے کی ہے ، سب نے
شہد حضرت ابرا ہم علیہ السلام پر کیا کہ وہ بی بنوں کو برا کہتے تھے ، اور میلے بھی نہیں گئے
شہد حضرت ابرا ہم علیہ السلام پر کیا کہ وہ بی بنوں کو برا کہتے تھے ، اور میلے بھی نہیں گئے
تھے تران کو بلا کر ہو چھا کہ یہ بت کس نے تو ڈے ہیں ، حضرت ابرا ہم علیہ السلام
نے جواب دیا کہ جھے سے ہو چھنے کے بجائے اپنے فداؤں سے کیول نہیں ہو چھتے

جن كى تم عبادت كرستے ہو، كمان كوس نے تو زائے وہ خود بتاديں كے۔

ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کومعلوم ہے کہ یہ بول نیس سکتے، معفرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چرتم ایسے بیار خداؤں کی پوجا کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چرکہا کہ دیکھوکلہاڑی بڑے ہت کے کا ندھے پردھی ہے، بیکام اس کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو، بیلوگ بہت ناراض بردھی ہے، بیکام اس کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو، بیلوگ بہت ناراض بوسے ، اوران کے باب آزر سے شکایت کی کہ تبارا بیٹا ایسی حرکت کرد ہا ہاں کوسمجھالوورندا جھانہ ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، اور بت پری سے منع کیا، اور عرض کیا کہ اے باپ میں ڈرتا ہول کہتم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو، اس پران کے باپ بہت شخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تونے ہجھ ہے کوئی الی بات کہی تو میں مجھے سنگ ارکردوں گا، اور کہا کہ تو میرے پال سے ہمیشہ کے لئے چلاجا، آپ نے باپ کوسلام کیا اور کہا کہ میں چلاجا تا ہوں لیکن تہمارے لئے مغفرت کی دعا کرتارہوں گا۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اورآك

پر کیا ہوا، وہاں کے بادشاہ نمر ودکو جو بہت ظالم اور بت پرست تھا،ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی بوجائے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے تو اس نے ان کواسے در بار میں بلایا، اور آ پ سے منعگر نے اگا۔

حعرت ابراجم عليدالسلام ففرما الكه ميرا خدا تو وى بجو مارتا بى المادر جلاتا بحى ب نمرود نے کہا میں بھی مارسکتا ہوں اور جلاسکتا ہوں، چنال چاس نے
ایک قیدی کو جس کو سرزائے موت کا تھم ہو چکا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر
قتل کرادیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میر سے اور تہار سے خدا کے درمیان کیا فرق ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرارب ہرروز سورج مشرق سے نکالتا ہے
تم اسے مغرب سے نکالدواس پر نمرود لا جواب ہوگیا اور تھم دیا کہ ابراہیم علیہ
السلام کوزیدہ جلا دیا جائے، چنال چہ بہت ک کٹری اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ
نگائی گئی جب آگ بہت بھڑک افراس کے شعلے آسان کی خبر لانے گئے قو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھینک دیا گیا مگروہ آگ خدا کے تھم سے
خفرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھینک دیا گیا مگروہ آگ خدا کے تھم سے
خفرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھینک دیا گیا مگروہ آگ خدا کے تھم سے
خفرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھینک دیا گیا مگروہ آگ خدا کے تھم

اس طرح جولوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچالیتے ہیں، اوران کے لئے آسانیاں بی آسانیاں ہوجاتی ہیں اور جولوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لئے اس دنیا ہیں مشکل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم ہیں دہیں گے۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اورزمزم

حضرت المحیل علیہ السلام کو جو ابھی پیدا ہوئے سے حضرت ہاجرہ اور اپ نے حضرت المحیل علیہ السلام کو جو ابھی پیدا ہوئے سے ایک ایک جگہ چھوڑا ہے جہاں دور دور تک آبادی نہی اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی درخت تھا، حضرت ہاجرہ نے حضرت المحیل علیہ السلام کو ایک پھر کے سایہ جس لٹایا اور خود پانی کی تعالی میں ادھرا دھر دوڑیں لیکن پانی نہ ملا، خداکی قدرت سے جہاں حضرت المحیل علیہ السلام ایزیاں رکڑر ہے شے دہاں بی کا چشہ پھوٹ نگلا، جوآج تک دھڑم علیہ السلام ایزیاں رکڑر ہے شے دہاں بی کا چشہ پھوٹ نگلا، جوآج تک دھڑم

ابوب بلكيشز زايز

کے ہم سے مشہور ہے۔ اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑیں تھیں اسے صفادمروہ کئے میں جہاں جا کر حاجی ای طرح دوڑتے ہیں۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اورقرباني

حضرت استعمل عليه السلام كي برت بوئ تو حضرت ابراجم عليه السلام كوالله كي طرف سے مي هم بواكه اپنے جئے استعمل كو ميرى داہ من قربان كردو، چنال چه آپ نے حضرت استعمل عليه السلام كو بيه بات بتائى حضرت استعمل عليه السلام كو بيه بات بتائى حضرت استعمل عليه السلام في بيه بات بتائى حضرت استعمل عليه السلام نے كہا كه ابا جان! الله تعالى آپ كو جو هم دے د باب اس كو مشرور يورا سيجئي ،آپ انظار الله جمعے ثابت قدم يا كيں گے۔

چتاں چہ صفرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے آمنیں علیہ السلام کوؤن کرنے کے لئے لیکر چلے اور جنگل میں لے جاکران کو الٹالٹایا اور اپنی آنکھوں بر پی باعدہ کی کوبت اللہ کے تھم پورا کرنے سے ندرد کے اور گلے بر چیری چلادی ،ای وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم تونے ہمارے تھم کوسچا کردکھایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پی کھولی تو حضرت آمنیل علیہ السلام کے بجائے ایک ونبہ ذرح کیا ہوا پڑا تھا ای واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام اور حفرت استعیل علیہ السلام کی زیرگ ہے ہم کو سکھایا کی اللہ کی رضا کے لئے بہت سیق ملتے ہیں، حفرت ایراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کی اللہ کی رضا کے لئے مال باپ وجھوڑا جا سکتا ہے، اپ ملک اور براوری کو خیر باد کہا جا سکتا ہے، اپ بنج الدیوی کوچھوڑی جا سکتا ہے، اپ بھوڑ کر ان سے بھی پیٹے بھیری جا سکتی ہے۔ اور ہو کی کوچھوڑی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کا میاب ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی اس کو پھر اور زیاد و تعتیں دیتے ہیں۔

### خانةكعيه

جب حضرت استعيل عليه السلام جوان جوئ تو حضرت اجرابيم أور حضرت استعیل نے ملکر خانہ کعبہ کو دو بار وتعمیر کرنا شروع کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے میرے رب اس شمر کو لوگوں کے لئے امن کی جگہ بنادے، مجھے اور میری اولا دکو بتوں کی بوجا سے بچائے رکوءاے ہمارے دب میں نے اپنی اولا دکومیدان میں جہال محیق نبیل ہوتی تیرے عزت والے گھر کی خاطر آباد کیا ہے تا کہ اے میرے دب بینماز یڑھیں ، تو لوگوں کے دلوں کو ایبا کردے کہ ان کی طرف جھکے رہیں ،اور ان کومیوے دے کہ تیراشکراداکریں۔

اے پروردگار جو بات ہم چھیاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں توان سب کو جانا ہے اور خدا سے زمین وآسان میں کوئی چرچیسی ہوئی نبیس ہے، اور میرے رب تو مجھ کوتو فیق دے کہ میں تیری نماز پڑ حتارہ واور میری اولا دمجی نماز پڑھتی رے،اے میرے دب میری دعاقبول فرما،اے میرے دب حساب دکتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کواور میرے ماں باپ کواور مؤمنوں کو بخش دے۔

یہ وی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہرسال جج كرنے آتے ہيں اورجس كى طرف منه كر سے ہم سب مسلمان يانجوں وقت كى تمازیں ادا کرتے ہیں۔

# حضرت لوط عليد السلام حضرت ابرا بيم عليد السلام كذمان عن من الكدوسرى بتى عن الله

یاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغیبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی ہے بشری کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہتم ایسی بے شری کے کام کیوں کرتے ہو، جوتم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کئے تم عورتوں کو چھوڑ کرلڑکوں سے بہرہ جوتم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کئے تم عورتوں کو چھوڑ کرلڑکوں سے بہر شری کی بات کرتے ہو، ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے گئے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گا کول سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔

حضرت لوطعلیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو پچھ میں کہتا ہوں تمہاری بی بھلائی کے لئے کہتا ہوں، میں تم سے بینبیں کہتا کہ جو پچھ میں تم کو نفیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کوکوئی بیبہ یا مزدوری دو بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نفیجت کا ان پرکوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کوڈرا تا ہے اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کوئی مرکے آ۔

پھرکیاہوا، آخر خدا کا غضب جوش میں آگیا، اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت اُڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت ممکین ہوئے کہ بیاڑ کے میر کہ بیاں میمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پر بیٹان کر ہیں گے۔ کہنے گئے آئے کا دن میری مشکل کا دن ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے کیوں کہ بیلوگ خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے کیوں کہ بیلوگ بیلے بی سے برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خواب شکرو، تم میری تو رہ میں میری عزبت خواب شکرو، تم میری اور کوں سے شادی کراو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مائس نہیں خواب شکرو، تم میری لڑکوں سے شادی کراو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مائس نہیں

ہے وہ اس پر بھی پڑے گی ،اس بستی پر مبع کے قریب اللہ کا مذاب ،وگا۔

حفرت لوط علیہ السلام خدا کے تکم کے بموجب اپنی بیوی کو پھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کولیکررات کواس بستی سے چل نگافت کے قریب اللہ میاں کا عذاب آیا اور اس بستی پر پھر اور کنکروں کی باہش شروع جوئی، پھراس بستی کو اٹھا کر الٹائٹ ویا اور اس بستی بر کھر اور دو بستی جس کے اوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حفرت اوط کے منع کرنے سے نہیں مانے تھے سب نا ہو گئے۔

کرتے تھے اور حفرت اوط کے منع کرنے سے نہیں مانے تھے سب نا ہو گئے۔

پیر تو تھی ان کی ونیا میں خرابی اور دوز خ کاعذاب اللہ تعالی کے بال

جاكر ملے گاوہ عليحدہ۔

خدا تعالی ہم سب کوالی بے شرمی کی باتوں ہے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے النابلٹ دیا۔

حضرت بوسف عليه السلام آپ مفرت ابراہيم كاقصة ن علية بين- حفرت بوسف علیه السلام حفرت بعقوب علیه السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور بعقوب علیہ السلام حفرت ابراجیم علیہ السلام کے پوتے تھے اس طرح مصرت بوسف علیہ السلام حضرت ابراجیم علیہ السلام کے پڑبوتے ہوئے۔

حسنرت ایتقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور حسنرت ایسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، بہت خوبصورت تھے، باب ان کو بہت چا ہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سیاری جھے سجدہ کرر ۔ ہے ہیں، انہوں نے بیخواب اپنے باپ کو بتایا، باپ نے دعزت یوسٹ کومنع کردیا کہ بیخواب اینے سوتیلے بھا ئیوں کونہ بتا کیں۔

ریسب بھانی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسٹ کو ہمارے ماتھ کھیلنے کے لئے بھیج دیں ، ان کے باپ حضرت کیفٹوٹ نے کہا کہ بھیے ڈو ہے کہیں تم کھیل میں لگ با دَاور کوئی بھیٹر یا جنگل میں ان کو کھا جائے بھا نیوں نے کہا کہ ہم آیک طاقتور جماعت ہیں ایسا کیسے ہوسکتا ہے۔

ا خرباب نے حضرت بوسف علیہ السلام کو بین تیوں کے ساتھ ہوئے دیا،
مواتب سے ان کوساتھ دیے جا کرا کیہ اند بھرے کویں بیل بھیک دیا، اور رابت
کور دیے ہوئے کر واپس آئے اور کہا کہ اباطان ہم آئیں بیس دور نظار ہے ہے۔
اور بوسف جارے سامان کے باس طیحا تھا کہ ایک جھٹریا آیا اور اس

کوکھا گیا، ثبوت کے لے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا، بوڑھے باپ کیا کرتے ،صبر کیا خاموش ہو گئے لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔

جس کویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکا لئے کے لئے ڈول کویں میں ڈالا ، دیکھ کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پرمصر کے بادشاہ نے ان قافلہ والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو یا لوہ وسکتا ہے ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیس۔

حضرت بوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی وجاہت و عقل مندی اور بڑھ گئی، زلیخاعز برخمصر کی بیوی ان پرفریفتہ ہوگئی اور ان کوان کے نفس کی جانب سے بھسلانے گئی، ایک روز اس نے کمرے کے سارے کے سارے وروازے بند کردیئے، حضرت بوسف علیہ السلام نے بیرحالت دیکھی تو خداسے بناہ ما گئی اور دروازے کی طرف بھا کے، زلیخانے بیجھے سے آپ کی قیم کی کرئی جس سے قیم بھٹ گئی۔

اس وقت عزیر مصریعی زلیخا کاشو ہر بھی دروازے پرآ گیاز لیخانے الٹا
الزام حصرت یوسف علیہ السلام پراگایا اوراپ خاوندے کہا کہ بیض تیری بیوی
کی برآ بروئی کرنا چا بتا تھا جس کی سزااسکولمنی چا ہیے، حصرت یوسف علیہ السلام
نے کہا میں بے گناہ ہوں بلکہ بی حورت بھی کو بیسلانے کی کوشش کررہی تھی مرفعا
نے جھی کواس سے بچالیا، آخر بیمعا ملہ قاضی کے پاس پیش ہوا، قاضی نے حضرت
یوسٹ سے صفائی کے لئے گواہ طلب کئے۔ حضرت یوسٹ نے عزیز مصر کے باندان کے ایک معصوم اور نضے بیچ کی طرف اشارہ کیا کہ بیاس وقت موجووتھا،
ناندان کے ایک معصوم اور نضے بیچ کی طرف اشارہ کیا کہ بیاس وقت موجووتھا،
بیر بین کوائی دیے گا، نضے بیچ نے کہا کہ اگر قبیص آ کے سے بھی موئی ہوئی جو

یوسف مجرم ہیں، اور اگر قیص بیچھے سے بھٹی ہوئی ہے تو یوسف سیچ ہیں اور زائظ جموثی ہے، جب مطاقا، عزیر مر مجموثی ہے، جب مطارت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ بیچھے سے بھٹا تھا، عزیر مر نے مطارت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جائے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معانی مانگ، حقیقت میں تو بی تصور وار ہے۔

# عورتوں کی دعوت

اس واقعہ کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عور تیں آپس میں باتیں کرنے گئیں کہ زلیخا اپنے غلام کوچا ہتی ہے، جب زلیخا کواس کاعلم ہواتو اسے اپنی بہنا می کا خیال آیا، اس نے ترکیب سوچی وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا اور ایک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے ہجائے بھلوں کے اینے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے گئیں واقعی رہوئی انسان ہیں فرشتہ ہے، زلیخانے ان عورتوں سے کہا کہ بیوہی خوس ہوں، اگر جس کے لئے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کوچا ہتی ہوں، اگر اس نے میری عبت کو مکرادیا تو میں اس کوچا ہتی ہوں، اگر اس نے میری عبت کو مکرادیا تو میں اس کوچا ہتی ہوں، اگر اس نے میری عبت کو مکرادیا تو میں اس کوچا ہتی ہوں، اگر

### حضرت بوسف جبل میں

حضرت بوسف علیہ السلام کو جب اس کاعلم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ اے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اسکا ہے، اگر میں ان عور توں کے فریب میں اسے دعا کی کہ اے اللہ تا ہم میں سے ہوجا دل گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ جھے قید خانہ اس سے یہ بہتر ہے کہ جھے قید خانہ

میں ڈال دیا جائے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیئے مسئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دوقیدی اور بھی تھے۔
ایک شاہی باور پی اور دومرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساتی، ان کے خلاف
الوام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے حضرت یوسف علیہ
السلام جیل میں قید یوں کو اللہ تعالیٰ کی با تمیں بتاتے رہا ورخدا کا پیغام پہنچات
رہے، ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے کہا
کہم نے ایک بجیب خواب دیکھا ہے، ساتی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ
بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باور پی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ
میرے مر پر دو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ یہ خواب
میرے مر پر دو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ یہ خواب
میرے مر پر دو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ یہ خواب
میرے مر پر دو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ یہ خواب
میرے مر پر دو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ یہ خواب
میان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعیم پوچھی،
میرے کا، اور باور پی کوسوئی پر چڑھادیا
ہادشاہ کی ملازمت میں جا کراس کوشراب پلائے گا، اور باور پی کوسوئی پر چڑھادیا
جائے گا، اور اس کی لاش کو جانور کھا نیں گے۔

اییائی ہوا،اللہ تعالی نے ساقی کور ہاکرادیااور باور بی کوسولی ہوگئی۔
حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے لیکن
کسی کوان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفا قا ایک مرتبہ مصرکے بادشاہ نے خواب میں
دیکھا کہ سات دیلی گائیں، سات موٹی گایوں کو کھارئی ہیں،اور سات ہری اور
سات سوکی ہوئی بالیں دیکھیں، بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر
ہوچی ، مرکوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا،اس موقعہ پرساقی کویاد آیا کہ اس نے اپنا
خواب حضرت یوسف سے یو چھاتھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا،اس نے کہا
خواب حضرت یوسف سے یو چھاتھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا،اس نے کہا

سے بھیل میں ایک منص ہے جو خواب کی میجے تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے جس کو عزيز مصر سميتي يتعاجازت ليكروه جيل كميااور حضرت يوسف سي ساراوا قعه بيان كيا، حفرت بوست نے فرمايا كه اس خواب كى تعبير توبيہ ہے كه سات سال ملك میں خوب غلہ پیدا ہوگا ، اور سات سال بخت قحط پڑے گا ، اور پھر ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا، جب اس محض نے بادشاہ کو جا کر بی خبر سائی تو اس نے کہا کہ حضرت بوسط کو بلایا جائے، جب وہ دوبارہ حضرت بوسٹ کے پاس میا اور بادشاہ کا پیغام سنایا، تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، بے شک میرارب ان کے مکرو فریب سے واقف ہے، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر یو جھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت بوسط میں کوئی برائی نہیں دیکھی بیدد مکھ کرز لیخا بھی بولی کہاب جب کہ فق ظاہر ہوگیا ہے، سے بات سے کہ میں نے ہی حضرت یوسف كوورغلايا تفااوروه بالكل سجاب

# حضرت بوسف عليه السلام بادشاه بن گئے

حضرت بوسط جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے تھم دیا کہ بوسف کوعزت کے سردکروں گا، حضرت بوسف کوعزت کے سردکروں گا، حضرت بوسف آئے اور ہا دشاہ سے بات چیت کی، حضرت بوسف نے کہا کہ جھے کوشاہی خزانے کا وزیر مقر کیجئے میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا، بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقر کیجئے میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا، بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرکر دیا۔

آخرکاروہ قط کا زمانہ آئی جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔ اوراس کا اثر اس جکہ بھی بہتا جہاں معترت ہوست سے والداور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنال چہ

حضرت لیمقوب علیه السلام فی این بیری کونلداد فی سے لئے مصر میں حضرت بوسف نے بیانی آئے تو حضرت بوسف نے ان کو پہوان لیا اور بھائی حضرت بوسف کو بیوان سکے جعفرت بوسف نے ان کو پہوان لیا اور بھائی حضرت بوسف کو بیوان سکے جعفرت بوسف نے ان کو بہوان لیا اور بھائی حضرت بوسف نے ان کو بہوان کو بہوان کو بھائی کو بھی ساتھ لے کرآنا، ور ندین ہم کو علم دیا اور کہا کہ اور اپنے مااز مین سے کہددیا کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے علم بھی جیکے سے ان کے سامان میں رکھ دو، تا کہ دہ پھرمصرآئیں۔

جب بدلوگ اپنے شہر کنعان پنجے تو اپنے باپ حضرت لعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اباجان! اب کے ہمارے ساتھ بھائی کو بیجئے ورندہم کو غلمہیں سے۔ مطح گاءاورہم اس کی خوب حفاظت کریں ہے۔

جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھے کر بہت خوش ہوئے ، پھر باپ سے کہا کہ دیکھئے شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کوضر ورکر دیں ،ہم خوب حفاظت کریں گے، اور ہم کوسامان بھی زیادہ ملے گا۔

حضرت یعقوب علیه السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کونہ دو کہ اس کی حفاظت کرو گے اور اس کوسب کے ساتھ رکھو کے اس وقت تک میں اس کو تہارے ساتھ نہیں ہے۔ اس کو تم کا رسب بھائیوں نے عہد کیا۔ اس کو تہارے ساتھ نہیں جیجوں گا ، آخر کا رسب بھائیوں نے عہد کیا۔

حضرت لیقوب علیه السلام نے ان کوهیحت کی کہتم سب ایک دروازہ سے داخل ہوئے تو سے داخل میں ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سکے بھائی بنیا بین کو بتایا کہ بیس تنہارا سکا بھائی ہول ،اور بیس تم کواپنے پاس رکھوں گا، آخر جب ان سب کا سامان تیار ہوگیا تو حضرت یوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سکے بھائی سے سامان بی جیکے ہوگیا تو حضرت یوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سکے بھائی سے سامان بی جیکے ہوگیا تو حضرت یوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سکے بھائی سے سامان بی جیکے

ے رکھواد یا اور اعلان ہوا کہ شاہی کورا کم ہوگیا ہے، جس نے لیا ہووہ دے دے
اس کو ایک اونٹ غلد انعام میں دیا جائے گا، سب بھائیوں نے انکار کیا، بادشاہ
کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نگلے اس کوروک رکھیں اس کی بہی سزا
ہے، جمارے ملک کا بھی بہی قانون ہے، پھر تمام بھائیوں کی تلاش کی گئے۔
آخریا مین کے سامان میں سے وہ کورا نکلا، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام
نے اینے بھائی یا مین کوایے یاس دوک لیا۔

بھائیوں نے دیکھاتو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چورتھا،حضرت بوسف عليه السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے، اب سب بھائیوں نے مل کر حفرت بوسف علیدالسلام سے درخواست کی کداس کاباب بہت بوڑ ھاہے،اس مررح کھا کراہے چھوڑ دیجئے اوراس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے ،حضرت بوسف عليدالسلام نے فرمايا: الله كى بناہ جو چوركوچھوڑ كريے گناه كو پكڑوں، جب بالك ابيس موسية توسب في المرمشوره كيا كماب كيا كرنا جابية تو سب سے بڑے نے کہاتم نے اللہ کی قتم کھا کرا سے باب کو یقین ولا یا تھا کہ اس كوضر در دالى لا وُ كے چر يوسف كے ساتھ ہم نے جو حركتيں كيس وہ تم سے چھى نہیں،اس لئے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کومندد کھاؤں، یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کردیں تو اور بات ہے،تم لوگ جاؤ اور جو کھے ہوا ہے تھیک ٹھیک اینے باب سے بیان کردو، اگروہ ای تسلی کرنا جا ہیں تواس گاؤں کے لوگوں سے بوجھ لیں کہ جہاں ہم تفہرے تھے اور اس قافلہ سے معلوم كرليس جس كے ساتھ ہم آئے ہيں۔اس مشورہ كے بعد بدلوگ كريہ ہے اوروالدمها حب كوتمام قصد سناياء انھول نے سنتے ہيں فرمايا تمہار ، ولول نے بيہ یات کفرلی ہے، بہرحال مبراجما ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کوایک چکہ جمع

کردیگا، وہی خوب جانتا ہے کہ بید کیا ہور ہاہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کرلیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آتھ میں سفید ہوگئی تھیں یوسف کے بھائیوں نے کہا، ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے گھل جائیں گے اور جان دیدیں گے۔

انھوں نے فر مایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں الی با تیں جا نتا ہوں جن کی شمصیں خبر نہیں، جاؤیوسف اور اسکے بھائی کو تلاش کرووہ مصر ہی میں کہیں نہیں مل جائیں مجاللہ کی رحمت سے ناامید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

### حضرت بوسعنيالكي بهائيول يسيمملاقات

ابایک بار پھرسب بھائی الکرمصرف پہنچ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی ہُری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑ اسامان لائے ہیں گرچا ہے ہیں کہ آپ پورا پورا غلہ دیں حضرت یوسف نے اپنے گھر کا بیحال سنا تو بیتا ب ہو گئے ان سے رہانہ گیا، اور انھوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانے ہو کہم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تجب اور حیرانی کے ساتھ یو جھا کہ ہیں آپ بی تو یوسف نہیں؟

آب نے ہم پر ہوا احسان کیا ہے شک جو تحض نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اللہ اس کا بدلہ ویتا ہے جب تمام بھائیوں کو یقین ہوگیا کہ جس کے لیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ ویتا ہے جب تمام بھائیوں کو یقین ہوگیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو سب نے بل دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو سب نے بل کرا ہے گنا ہوں کا اقر ارکیا، آپ نے فر مایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گنا ہوں کو معاف کرے وہی سب سے زیا وہ رخم کرنے والا ہے

جاؤ میرا کرتامیرے باپ کے چیرے پرڈال دوان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھرسب کو یہاں لے آؤ۔

ادهر قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور اُدهر حضرت لیقوب نے اپنے گھر والوں کو بیخوش خبری دی کہ مجھے بوسٹ کی ہوآ رہی ہے، انھوں نے ساتو کہا کہ تہمار سے مر پرایک ہی خبط سوار ہے، آخر قافلہ آگیا، حضرت بوسٹ کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انھوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا، آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گنا ہوں کی معافی مانگی اور مصرکوچل دیئے۔

حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے ماں باپ کواپنے پاس کھہرایا اور کہا خدا چاہت مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہئے۔ پھران کواپنے ساتھ تحت پر بٹھایا، سب کے سب بھائی شاہی آ داب بجالائے، آپ نے فر مایا یہ میر بے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو بچ کر دکھایا، اس نے جھ پر بڑا حمان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میر سے اور میر سے بھا تیوں کے ورمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کو دیہات و بیابان سے یہاں لے آیا، بیشک میرا در میرکی حکمت جانتا ہے۔

اے میرے پرور دگارتونے جھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا، اے زمین وآسان کے بیدا کرنے والے خدا! تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، جھے مسلمان ہی مار نا اور نیک بندوں کے ساتھ ملادینا غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکے مسلمان کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکے رہے، بھلا یوں کو چھیلاتے رہے، ملک مصرکوا چھائیوں سے جمرویا، اور بالآخر

اللہ کے پاس چلے گئے یعنی آپ کی وفات ہوگئی اور آپ مصریدں دفن ہیں۔

دیکھئے حضرت یوسف کو بھا ئیوں کی وجہ ہے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی

پڑیں، اندھیرے کنویں میں رہے، غلام ہے، جیل خانہ میں رہے، لیکن جب یہ

سب اللہ کی آز مائٹیں پوری ہوگئیں اور اللہ پاک نے ان کومصر کا بادشاہ بنادیا تو

بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالی سے ان کے گنا ہوں کی معافی کے

لئے دعاکی اور خود بھی معاف کردیا، ربچوں بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہئے،
قرآن ٹریف میں ایک دوسرے جگہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے آگر تمہارے

ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، تو

وہ دشمن تمہاراتھ تی دوست بن جائے گا۔

الله جم سب كوالي بى توفيق دے۔ آمين۔

#### حضرت شعبياللا

آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بارآیا ہے، تا کہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق کیجے رہیں۔

پرانے زمانے میں مدین نامی ایک برداپر رونق شہرتھا، وہال کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سودا گری ان کا پیشہ تھا مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کرتے تھے، سودا بیچنے وقت کم تولا کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حصرت شعیب علیہ السلام کوان کے پاس نبی بنا کر بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بردی نرمی، عاجزی اور بیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگوائم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پوری دیا کرو، لوگوں کوان کی پیزیں کم تول کرنہ دیا کرو، زمین میں فساذنہ پھیلایا کرو، اور تم سرکوں براس غرض پیزیں کم تول کرنہ دیا کرو، زمین میں فساذنہ پھیلایا کرو، اور تم سرکوں براس غرض

الوت كميشر واو

ے مت بینھو کہ اللہ انٹائی پرایمان لائے والوں کو دھمگیاں دو، اور اللہ کی راہ ہے روكو - اوراس ميں بحی كی علائل ميں كے رہو، تم كتے تفور سے عقے ، اللہ لے تم مهربانی کیتم کواولا د دی اورتم بهت ہو گئے ، دیکھوفساد کا نتیجہ بمیشہ برا ہوتا ہے اگر تم مجھے مجھوٹا شیال کرتے ہو،اور دوسرے لوگول کومیرے سیچے ہونے کا بورا یورا یقین ہے تو صبر کرو، بہال تک کہ اللہ ہمارے اور تہارے درمیان فیسلہ کردے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار ہاری نفیحت کو برداشت نہ كرسكے، اور انھوں نے كہا: يكس طرح موسكتا ہے كہ ہم ان كوچھوڑ ديں جنھيں جارے باب دادا بوجا کرتے ہے؟ مال جارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرن جاہے ہیں خرج نہ کریں ،اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پراور آپ ایسے یے نیک کہاں ہے بن گئے، کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا تھم دیت ہے؟ آپ حجمو نے ہیں، آپ یرکسی نے جادو کردیا ہے اگر سیح ہوتو آسان سے ہم پر پھر برساؤ ، اوران کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ: اے شعیب!اس بات کا یقین کرلوکہ ہم مسموں بھی اس بستی ہے نکال دیں کے ،اوران او گوں کو بھی جوتم پرایمان لائے ہیں، ورنہ ہمار ہے دین میں واپس آ جاؤ ہتم بہت کمزور آ دی ہوا گرتمہاری برا دری سے لوگ نہ ہوتے تو ہم شمعیں کب کے پھروں سے مار مار کرفتم کر چکے ہوتے، اور و بسے تہارا ہم برکوئی د باؤمھی نہیں ،حضرت شعیب کی قوم کے لوگ اپنی دولت اوررو سے میں سے غرور میں بار بارا سے سے نی حضرت شعیب علیدالسلام ہے ای می یا تیں کرتے رہے۔

حضرت شعیب علیه السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جھے سیدھارات بنایا ہے اور اپنی مہریانی سے جھے حلال روزی بخشاہے، اب یکس طرح ہوسکتا کہ جس کام سے میں تم کوروکتا ہوں اسے خود کر نے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم اوگوں کودرست کرنا چاہتا ہوں ،اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں ،تم لوگ میری مند میں آکراپیا گناہ نہ کر بیٹھنا کہتم پرعذاب اتر آئے جیسا کہتم سے پہلے لوگوں پرآچکا ہے، بلکہتم اپنے گنا ہوں کی معافی مانگواور آگے کے لئے اس کے حضور میں تو یہ کرو۔

تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے، کیاتم میری برادری سے ذیا دہ ڈرتے ہو، اور اللہ کا خوف تمہا رے دلوں سے اٹھ گیا ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اگرتم نہیں جانے تو چندروز کے بعد تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ جھوٹا کون ہے، اور کس پر اللہ کا عذاب اتر تا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آگیا، شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بی گئے اور جولوگ اللہ کی نافر مانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کھروں میں بیٹھے۔

بس الله تعالی کے سوادوسرے کی عبادت کرنا، الله تعالی کو بھول جانا، اور غیروں کو یا دکرنا، رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کی با تیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم تابنا، امن وامان کے بعد زمین پر فساد مجانا، روبیہ کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا، اللہ کو بے حد نابسند ہے، جولوگ ایسا کرتے ہیں اور تو بہیں کرتے سے داہ اختیار نہیں کرتے آخر کارایک دن ضرور سزایا کیں کے اور نقصان اٹھا کیں گے۔

نو آیے! ہم سبل کرعہد کریں کہ اللہ تعالی کے سواکسی کی عبادت نہ کریں گے اور کھی نہ کم تولیس مے نہ کم درنہ کریں گے اور کسی کا مال ہے اور اگری مے نہ کو ایرانی سے نہ کھا کیں گے ، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہوجائے گا ، اللہ ہم کو محفوظ دکھے ، آئین۔

## حضرت موی علیدالسلام

مضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں،
آپ برقور بت شریف نازل ہوئی ان کی قوم جنس اس وقت یہودی کہا جاتا ہے،
انجی بنی امرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپر دہوا، قرآن پاک بیں
آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لئے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا چاہئے، حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے من چکے ہیں۔

حضرت ابراہیم کے دوجیئے بہت مشہور ہوئے ہیں، حضرت اسملیل علیہ السلام، اور حضرت اسملیل علیہ السلام، حضرت اسلیل کہ کرمہ میں کھر ہے جہال حضرت ابراہیم ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے سے جہال ان کی اولاد خوب چھوٹی ان کی میں ہمارے رسول پاک جناب جمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیدا ہوئے ، ان کے جیئے حضرت یعقوب سے جن کا دوسرا نام اسرا کیل یعنی وسلم پیدا ہوئے ، ان کے جیئے حضرت یعقوب سے جن کا دوسرا نام اسرا کیل یعنی الله می الله کا بیدا ہوئے ، ان کی اولا د بنواسرا کیل کہلائی بیلوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آ یا وہو گئے سے جہال کا قصہ پہلے تحریر کردیا گیا ہے، جہال وہ مصر یواس نام کی اور سوسال سک غلام بے رہے مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت بول کے چارسوسال سک غلام بے رہے مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت محلی ، ان کا باوشاہ فرعون کہلا تا تھا، بیبنواسرا کیل پرطرح طرح کے ظلم کرتا تھا، الله تعمل میا اور آزادی کے لئے حضرت مولی علیہ تعمل کی بدایت اور آزادی کے لئے حضرت مولی علیہ السلام کو پیدا کیا۔

مصرکے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہوئے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا سلے گا، ای خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو، اسے دی کرویا جائے مراز کیال زندہ رہے دی جائیں۔

جس سال حفرت موئ پیدا ہوئے ان کی والدہ کوال بات کا ہروقت سیکالگار ہتا تھا کہ کوئی والیہ بادشاہ کوال بات کی خبر نہ کرد ہے مگر اللہ نے ان کوسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، جب بعید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہوگیا تو انھوں نے اللہ کے تھم سے انھیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے، انھوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے محے، انھوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے محے، انھوں کے مندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر کے مائیس خبر نہتی کہ آ مے چل بہی لڑکا ان کے رنج کا سبب ہوگا فرعون کی بیری نے کہا، اسے تل نہ کرو، بیہم سب کی آئھوں کی شخندک ہے، ہمارے کام بیری کے اور اسے اپنا بیٹا بنالیں مے۔

موی علیه السلام کو وقت پرخبر مل گئی اور وه مدین کی طرف علے معظے جو حضرت شعیب علیه السلام کاشہرتھا۔

# حضرت موسى عليه السلام كانكاح اور يبغيري

مرین کے قریب پہو نے تو دیکھا کویں کے پاس بہت سے لوگ جن بیں جواب اپنے جانوروں کو پانی پلار ہے ہیں، مگر دولڑ کیاں اپنے جانوروں کو پانی پلار ہے ہیں، مگر دولڑ کیاں اپنے جانوروں کو بان کے ایک طرف کھڑی ہیں، حضرت موتل نے ان سے بوچھا کہتم کیوں کھڑی ہوں انھوں نے کہا ہمارا باب بوڑھا ہے ہم اس انظار میں کھڑے ہیں کہ بیلوگ اپنے جانوروں کو دیں، بیسنا تو انھوں نے پانی جانوروں کو دیں، بیسنا تو انھوں نے پانی کی بیٹھ گئے۔

کیونکہ شہر میں کی سے جان بہچان نہیں۔

کیونکہ شہر میں کی سے جان بہچان نہیں۔

وہ دونوں از کیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبز ادیاں تھیں جن کا قصہ بیان کیا ۔
قصہ آپ پہلے ن چکے ہیں، انھوں نے گھر جا کرا ہے والد سے تمام قصہ بیان کیا اوران کے فرمانے پراہے گھر لے گئیں، جب انھوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنا اوران کے فرمانے پراہے گھر لے گئیں، جب انھوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنا اوران کے فرمانیا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے آپ

كوظالم قوم ہے بچالیا ہے۔

حفرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم آٹھ سال تک میر ب پاس کا م کرواور دوسال اور تھہر جا دُنوشسیں اختیار ہے مگر میں اس کاحق نہیں رکھوں گا، آٹھ سال گزر جانے پر شمعیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا میں اپی طرف سے بیدوعدہ کرتا ہوں کہا پی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کردوں گا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ جھے منظور ہے، آٹھ دس سال اس

上海北 می ہے جورت جا ہوں پورا کروں، جھے پرزورزیاوٹی شہوٹی جا ہواللہ ن ان باتوں پر گواہ ہے، چتال چہ دہ برابر کام کرتے رہے اور جب مدت بورى بوكى ، تو حضرت شعيب عليه السلام في الحي الركى كا نكاح الناس كرديا جب نکاح ہوگیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوتے اور رائے میں ایک جگہ بہاڑی کی طرف انھوں نے آگ دیکھی عموی علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہتم بہال تھہرویس آگ لے کرا بھی آتا ہوں اور اگر كوأى فض وبال السياتواس سے داستہ بھی معلوم كرلوں گا، وبال مي اق ميدان كے كنارے يرورخت ميں سے آواز آئى مبارك ہوه جواس آگ ش ب اورجوال کے جاروں طرف ہے، تم طویٰ کے میدان میں ہو، ایے جوتے اتاردو، من برى دانانى والا الله بول ، تمام جهان كا اورتمهارا بإلى والا ، من نے تھیں پیغمبری کے لئے چن لیا ہے، جو کچھ کہتا ہوں اس کوئ ،میری عبادت کر، اور میری یاد کی خاطر نماز کی یابندی کر، بینک قیامت آنے والی ہے، مفرت موی علیہ السلام تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انھوں نے کہا سے میری لاتھی ہے، اس پرسہار الیتا ہوں ، اپنی بکریوں کیلئے اس سے ہے جھاڑتا ہوں اور اس کے سوااس سے اور بھی کام لیتا ہوں ، اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ اس لاتمى كوز مين يردُ الدولائقي جودُ الى تو وه سانپ كى طرح دورْ تى مونى دكھائى دئء ال يروه ور كئے، الله تعالى نے ارشاد فرمايا كداس كو پكر لواور وروثين ہم الجي اس کو پہلی حالت بر کرویتے ہیں، اور اپنا واہنا ہاتھ اپنی یا کیں بفل میں و سے لو المجر نكالو، بلاكسى عيب كنهايت روش بوكر نظ كا، بيددومرى نشاني بوكى تاكه بم تم کواین قدرت کی بردی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھادیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موی علیدالسلام کو

10年五年電子

فرعون کے بیاس بھیجا اور فر ہایا اس ملک بیس فرعون نے فساو بھیلار کی ہے اور فر ہایا اس ملک بیس فرعون نے فساو بھیے جھٹا رہا ہے مرحتی ہر کمر باندہ رکھی ہے، آپ نے فر مایا کہ جھے ڈر ہے کہ وہ جھے جھٹا رہا ہے ہے اس کے ایک آ دی کو مارد یا تھا، اب وہ جھے مارنے کی کوشش کر بھا، میر انڈر رہ ہے، میری زبان کھول کہ لوگ میری زبان بھے لیس اور میرے بھائی ہارون ندیر السلام کو بھی میرے ساتھ کردے کہ جھے قوت ملے۔

حفرت موی کی دعا تبول ہوگئی اور دونوں بھائیوں نے مصریش ہار فرعون سے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کونہ ہتہ اور انھیں ہمارے ساتھ روانہ کردے ہمارے پاس تیرے دب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کرلے کہ سلامتی اس مخص کے لئے ہے جوسید می راہ پر ہے اور بو شخص جھٹلانے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئیگا۔

فرعون کے پاس اللہ کا پیغام یہ و نچاد یا گیا، گراسے اپی عکومت فون اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لئے وہ برابران سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کااس کو ٹھیکٹ ٹھیک جواب ملکار ہاتو اس نے موی سے کہاتم بچے تھے تم ہمارے گر میں آئے، ہم نے تہہیں سالہا سال تک اچھی طرح پالاحسرت موی علیہ السلام نے جواب دیا تو احسان جبلا رہا ہے پرورش کا وہ یہ تعت ہے جس کا تو جھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو تحت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میر نے آل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا پھر اللہ نے جھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا، فرعون نے کہا اور تم نے وہ حرکت یعن قبلی کو آل کیا تھا اور تم بڑے دوح کرت یعن قبلی کو آل کیا تھا اور تم بڑے دوح کرت یعن قبلی کو آل کیا تھا اور تم بڑے دوح کرت یعن قبلی کو آل کیا تھا اور تم بڑے دوح کرت یعن قبلی کو آل کیا تھا اور تم بڑے دا تا ہی ہو دیا ہی ہو ۔

حضرت موی علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت دا حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے لطی ہوگئ تھی۔

فرعون اس بات كوئ كرلا جواب بوگيا اور بات بدل كر يو چيف لگا بهمارا رب كون بيد؟ آب فرمايا جس في آسان اور زمين كو بيدا كيا جوند صرف تهارا بلكه تمهار سه باپ دادا كا بالنے والا ب، فرعون في در بايوں سے كها كه يد تو كوئى ديوانہ ہے جو بہكى بهكى باتيں كرر ہاہے۔

# حضرت موتی کا جادوگروں سے مقابلہ اوران کامسلمان ہونا

آخر جب وہ ہرطرح سے تنگ ہوگیا تواس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پڑوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہرکارے دوڑاد سے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اوراس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور ہے س حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تھے، اللہ کے سوااور مدود سے والانہ تھا۔

جادوگروں نے نظر بندی کرے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالدیں اور کے بیا تو دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑرہی ہیں، حضرت موک پہلے تو در گئے مگر اللہ تعالی نے کہا تو نہ ڈر تیری ہی فتح ہوگی، تیرے داہنے ہاتھ ہیں جو لاٹھی ہے اسے ڈالدے کہ وہ ان سب کونگل جائے گی، جو پچھانھوں نے بنایا ہے میصرف جادو ہے جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادوکام نہیں کرسکتا، اب جوانھوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اڑ دہا بن کر سب کونگل گئی، جادوگروں نے جود یکھا تو وہ سب کے سامنے ہورے میں گریا ہے اور کہا کہ ہم موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے ، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو اس کو اس کے رب پرایمان لے آئے ، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کے درب پرایمان لے آئے ، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو اس کے درب پرایمان لے آئے ، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو اس کے درب پرایمان کے

مان لیا ہے ابھی میں نے علم نہیں دیا تھا وہی تمہار ابرا ہے جس نے تم کو جادوسکھایا ہے، تم سب نے تم کو جادوسکھایا ہے، تم سب نے باتھا ور پاؤل کا ث ڈالول کا اور پھرسب کوسونی برچر معادول گا۔

مران جادوگروں پردھمکی کا پچھاٹر نہ ہوا، انھوں نے کہا ہمیں پچھ پرواہ نہیں ہمیں ہے۔ پرواہ نہیں ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور تو بس اس زندگی تک چل سکتا ہے جو سیجھ بچھے کرتا ہے کر لے، اے ہمارے پالنے والے ہم بچھ پر ایمان نے آئے ہیں، جب ہم مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور و نیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔

فرعون نے ان جادوگروں کو جومسلمان ہو مسئے تنصولی پرچڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کوادیئے، اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان برقائم رہے،اس واقعہ کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور بررہی،اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بارباراہے بندوں کوسیدهی راہ دکھا تا ہے۔اس کے بعد اللہ یاک فرعون اور اس کی قوم کوڈرانے کے لئے طرح طرح کے عذاب بھیجارہا۔ بھی لوگوں کی نصیحت کے لئے قط ڈالدیا اور بیدادار کی کی کردی بمر جب بھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موی علیہ لسلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، چراور زیادہ سمجھانے کے لئے ان بروبار، ٹڈیال، جوئيس،مينڈك اورخون كى نشانياں بھيجيں، مگر جب بھى ان بركوئى عذاب آتا تو حضرت موی علیدالسلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں ، اگرعذاب ل ملاتو ہم ضرورمسلمان ہوجائیں سے، مران کی حالت بیتی کہ ادھرعذاب الل اورادهروه اینا قرارے چرکئے۔

جب ان کی عدمولی تو اللہ کے علم سے حضرت موی علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کروہاں سے راتوں رات نکل کھڑ ہے ہوئے ، فرعون نے بھی شرارت الوب لمكيشز دبوبز

اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور منے ہوتے ہی ان کوسمندر کے قریب جالیا، موئی علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرارب ہے، وہ مجھے راستہ بتادےگا۔

## اللدكي نعتين

غرض الله تعالی نے بنی اسرائیل کی شیخ وسالم سمندر کے پاراتاردیا، گر جب فرعون اور اس کے لئے کروں نے ظلم اور شرارت کے لئے ان کا پیچیا کیا تو د کیھتے ہی و کیھتے سب غرق ہو گئے اور بول اللہ نے ان کو باغوں چشمول اور عالی شان محلول سے نکالا اور پھر ان ظالمول پر نہ آسان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کوان چیزوں کا مالک بنادیا اس کئے کہ وہ صبر کرتے ہے۔

## من وسلوى كى تعمتيں

سمندر سے پار ہوکر یہ لوگ معر کے ریکتانوں میں سفر کررہے تھے۔اللہ تعالی نے انھیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لئے ان برابر کا سابیہ کردیا اور ان کے کھانے کے واسط من وسلو ی بھیج دیے ،ان کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کردیا ،اور ہرایک کے لئے پانی کا ایک چشم مقرد کردیا ، مگرزیا وہ ویر تک وہ ان چیزوں پر مبرنہ کر سکے اور گیہوں اور ساگ ، کلڑیاں بہن ، مسور ، اور بیاز کی فواہش کی ، حفر ہو موٹی علیہ السلام نے مجبورا انھیں شہر جانے کی اجازت و بدی ۔ خواہش کی ،حفر ہوئی علیہ السلام طور پر مجھے کہ اللہ تعالی سے قورات حاصل موٹریں ان کی غیر حاصری علیہ السلام خور ہے کہ اللہ تعالی سے قورات حاصل کریں ان کی غیر حاصری علیہ السلام نے جان کی کا ایک پھٹر اینالیا اور کے دیا شروع کردیا ،حفرت ہارون علیہ السلام نے انھیں بہتر اسمجمایا ، مگر وہ اسے پوجنا شروع کردیا ،حفرت ہارون علیہ السلام نے انھیں بہتر اسمجمایا ، مگر وہ

ابوت کیمیشز دیوبند

ند ما سنے آخر تھک آکروہ چیپ ہو گئے کہ ہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہوجائے۔
المور سند والیس آکر آپ علیہ السلام سنے ان لوگوں کو بتایا کہتم نے بہت براکیا
سب نے اسپنے گنا ہوں کا اقر ارکیا ، اور آئندہ کیلئے تو یہ کی۔

# بنواسرئبل كى سركشى

ایک مرتبہ بنی اسرئیل نے حضرت مولی علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے ، جب تک ہم اپنی آ کھول سے اللہ تعالیٰ کونہ دیکے لیں،
اس کام کے لئے انھول نے اپنی توم میں سے ستر آ دمی چن لئے اور مقررہ جگہ پر بہوٹی ہو کر گر پڑے ،اس بہوٹی ہو کر گر پڑے ،اس کہ بہوٹی ہو کر گر پڑے ،اس کے بعد اللہ نے ان کوزندہ کر دیا کہ پھرا ہی بات زبان سے نہ نکالیں۔

## قوم کی برز د لی اور نافر مانی

آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں ٹی پیدا کے اور تعمیں از اوکیا ، ابتم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تعمیں ضرور کا میاب کرے گا، اور اگر برد کی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ کے گران لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے دہنے والے بوے بہا در اور جوال مرد ہیں، اور اگروہ اپنے آپ اس ملک کو فالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر بصنہ کر لیس مے، ورن اپنے آپ اس ملک کو فالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر بصنہ کر لیس مے، ورن اپنے آپ اس ملک کو فالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر بصنہ کر لیس مے، ورن سے ایس اور آپ کا غدا ہم تو یہاں سے آیک انٹی آگریں برصیں کے۔

آپ ان کا جواب من کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی اسے میر سے پروردگار! مجھے اور میر سے بھائی کو ان نافر مانوں سے الگ کرد سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاوہ واکرتم ان بربختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے چالیس سال تک

ایا جایا ان کادا فله مک شام می بند کردیا ہے، میرجنگل بی میں بعظتے پھریں سے

# حضرت موسى اليديم كي

# حضرت خضر الطيئلاس ملاقات

ایک وفعدآ پ اینے خادم کے ساتھ مرکزرے تھے کہ چلتے چلتے الی مکہ پیو نچ مسے جہاں دوسمندر ملتے تھے، وہاں ان کا خادم مجھلی بحول تمیاا در دونوں آمے ہوسے ملے مئے، کھردور جا کرانحوں نے اپنے خادم سے کہا ہس تھک کیا موں کمانالاؤ،اس نے کہا جب چٹان پرجم سفر کررے تصفواس چھلی نے دریا کا راستدلیا تھا، اصل میں حضرت موی علید السلام کوای جگہ کی تلاش تھی ،اس لئے پھر ای جگہ بروایس ملے آئے ، وہاں انھوں نے اللہ کے ایک بندے کود مکھا ، اور کہا كدالله في جو يحمة ب كولم وياب وه جمع بحى سكماد يبيئ ، مرانعول في جواب ديا كتم مبرنه كرسكومي، آخر جب انھوں نے زیادہ اصرار کیا تو كہا كہم ميرے ساتھر منا جا ہے ہوتو شرط سے کہ جب تک میں خودتم سے نہ کول جھ سے کوئی بات ندكرنا ، اورنه بى يوچمنا ، حضرت موى عليه السلام في بيشرط منظوركر لى ، اور دونول سفر برروانه هو محظ-

دوتوں ایک ستی برسوار ہو مجے تو اس اللہ کے بندے نے ستی کوتو روالا، حصرت موی علیدالسلام اس برناراض بوئے اور کہائم نے خواہ مخواہ ستی تو روی، اس میں سوارلوگ ڈوب جا کیں سے انھوں نے شرط یاددلائی تو آب نے کہا میں بعول كيا،ابابيانيس موكا،آ كربر صفة فتكى يرايك لركاملاجي انعول في كرة الا، ال يرموي عليه السلام بكر محية اوركها بغير كي تصور كان كو مارة الا، آب

and walking

نے بہت برا کیا اس پراٹھوں نے کہا ہیں نے کہا اتفا کہ آپ جورے ساتھ نے اللہ میں سے میں اتھے نہ جاتا ہے۔ سکیس سے پامرد ونوں ہیں قول وقر ارجوا۔

علیے علیے ایک گاؤل میں بہو فیج جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے اٹکار کردیا، گران دونوں نے دیکھا کہ ایک د بوار گرنے دائی مہمان بنانے سے اٹکار کردیا، گران دونوں نے دیکھا کہ ایک د بوار گرنے دائی ہے اس کوانہوں نے درست کردیا، حضرت موئی علیہ السلام پھرمبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چا ہے اللہ کے بندے نے اس کرا آپ چا ہے ، اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے گرجدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب من لیجئے ، شتی چندغریب آ دمیوں کی تھی جواسے کراہ یہ برچلاتے قصوں کا مطلب من لیجئے ، شتی چندغریب آ دمیوں کی تھی جواسے کراہ یہ برچلاتے تھے دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا، میں نے اس کو تو ژ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔

ر ہالڑ کا تو اس کے ماں باپ ایما ندار نتے مگر بیسر کش اور کا فرتھا، ڈرتھا کہ اس کی نا فرمانی اور کفر سے مال باپ کو تکلیف پہو نیچے، میں نے ل کردیا کہ اللّٰدانھیں مہر بان اور نیک بیٹا عطا کرے۔

د بوارشہر کے دویتیم بچوں کی تھی،جس کے بیچان کی دولت دن تھی،ان کا باپ نیک تھا، اگر د بوار گرجاتی تو دوسر ہے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی بیتھی کہ دونوں جوان ہوکرا پنا خزانہ نکال سکیں۔

جوتوم الله کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کوتھوڑ اتھوڑ اعذاب دے کر خبر دار کیا جاتا ہے، وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو پچھ عرصہ کے لئے پاکل ڈھیل دیدی جاتی ہے تا کہ وہ بالکل غفلت میں پڑجائے، پھرایک دم اللہ کا خت عذاب آ کراس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، فرعون خودکو خدا کہ لوا تا تھا بنوا سرائیل پڑھلم کرتا تھا۔اللہ تعالی نے اس کے گھر میں مولی علیہ السلام کو بلوایا اور پھر حضرت مولی علیہ السلام کو بلوایا اور پھر حضرت مولی علیہ السلام کو بلوایا اور پھر حضرت مولی علیہ السلام کے ذریعہ سے اس کی توم کوئتم کرادیا۔

دوسراسبق ہم کو بیمات ہے کہ جوتو م بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہوجاتی ہے،اوراس کا جی جا ہتا ہے کہ بار باروہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنواسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کیں۔

#### حضرت ايوب عليه السلام

حضرت موی علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنوا سرائیل کی بہت ترقی ہوئی، اس کے بعد آہتہ آہتہ ان میں اختلاف پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بھی راستہ کو بھولتے گئے، بنوا سرائیل کی ہدایت کے لئے اللہ پاک نے اور کتنے بی نبی بھیج جو حضرت موئ علیہ السلام پرتازل کی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنوا سرائیل کو پھر سید ھے راستے پرلگاتے رہے، حضرت ابوب علیہ السلام بھی انہی پنجیمروں میں سے ایک ہیں جو بنوا سرائیل کو توریت کی تعلیم و پینے کے تشریف لائے تھے، حضرت ابوب علیہ السلام اللہ تفائی کے بوے ما بر قفیم رُر رے ہیں ، آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ماتا ہے۔ آپ بوٹ ہے ہی مالدار خوش حال تقے اور آپ کی بہت کی اولا دھی ، آپ اللہ تعالیٰ کی ان تعمتوں پر ہروقت شکر اوا کرتے نظے، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی ، رئی وقع می کر ، اندیشہ کا کہیں دوردور تک تام ونشان نہیں تھا۔

## کڑی آ ز ماکش

آخرآب کی آزمائش کا وقت آگیا تا کہ اللہ تعالیٰ کے ہے بندول کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے، اور صبر وشکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کر کے اپنی نعتیں واپس لینا شروع کر دیں، مال دولت، باغات، سبز ہ زار، کھیت، مکانات، جنور، اولا دسب کے سب رخصت ہوگئے، اور آخر میں صحت نے بھی جواب دیدیا، بدن میں کیڑے پڑگئے، سارابدن پھٹ گیا گر میں صحت نے بھی جواب دیدیا، بدن میں کیڑے پڑگئے، سارابدن پھٹ گیا گر آب ان سب مصیبتوں پر بھی القد تعالیٰ کاشکر بی اداکرتے رہے، اللہ تعالیٰ بی کی اور میں گئے رہے، اللہ تعالیٰ بی کی میں میں گئے رہے اللہ تعالیٰ بی کی میں کے رہے، اللہ تعالیٰ بی کی میں کی رہے ہے۔ اللہ تعالیٰ بی کی میں کے رہے اللہ تعالیٰ بی کی میں کی رہے ہے۔ اللہ تعالیٰ بی کی میں میں کی رہے ہے۔ اللہ تعالیٰ بی کی میں کی رہے ہیں کی رہے ہے۔ اللہ تعالیٰ بی کی میں کے رہے ہی کوہ شکایت تک نہ کرتے ناشکری کاذکر بی کیا۔

### آ خرصبررنگ لایا

مرکی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب اس کا بیانہ لبرین ہوگیا تو انھوں نے
اپ دب کو بیکارا، اور قریاد کی، مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف ہو نچار کھی ہوتو
میرے حال برجم کر کہ تو جی سب سے زیادہ رم کرنی والا ہے آخر اللہ تعالی کوان
سیرے حال برجم آیا اس نے تھم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین بر تھوکر مارو،
میرک حال برجم آیا اس نے تھم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین بر تھوکر مارو،
میرک ماری تو ایک چشہ تکاا، اس براللہ تعالی نے قرمایا کہ تمہارے نہائے اور پینے

الوب ليكيونو ديو، يُد

کے گئے طول اپائی موجود ہے، جب ووائی پائی سے نہائے اورائ کو بیا توان کی ان کا منت نہائے اورائ کو بیا توان کی ان کو ہما تو ان کی منابع اور ہوگئیں اور اس کے ساتھ بی اللہ نے بیٹھی احسان کیا کہ ان کو پیرانام نوٹی اور بر کھیں ویں اور دوی ہے بھی عنابت کئے۔

ہے۔ انک شعرت ابوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے، کیا ہی اوجھے بندے تھے جو ہر بات میں اللہ ہی کی طرف دوڑتے تھے۔

اللہ تعالی ہم سب کو ہر آ زیائش اور اسخان ہے بچائے لیکن اگر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ تعالی کی طرف ہے اپنے برے کا موں کا ایک اسخان سمیب اپنے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ابوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا جاہئے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ابوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا جاہئے کہ یہ بڑے جا اور اس حال میں اللہ تعالی کا ذکر اور اس کی تعریف کرنا جا ہے کہ یہ بڑے ان اور ہر انسانوں اور بڑے ہے بندوں کی نشانی ہے ، اللہ پاک ہم سب کو صبر و شبات اور ہر حال میں اپنے مالکہ حقیق کی تعریف کرتے رہے کی تو فیق عطافر مائے آ مین ۔

## حضرت بونس عليه السلام

قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار آبا ہے، سور وُ انعام ، سور وَ بونس ، سور وُ صافات اور سور وُ انبیار میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔

حعرت بونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نیزوا میں پیدا ہوئے ہے جس شہری طرف آپ کو بی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کی آبادی ایک لاکھ بااس سے پچھ زیاد ہوتی آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے شے اورایک اللہ کی عباوت کی تعلیم دیتے رہے ، برائیوں سے منع کرتے اورا چھائیوں کی ہدا بت کرتے اس بات سے آپ کی قوم آپ کی وثمن ہوگئی ، آفرقوم کی بار بارمخالفت سے شک بات سے آگ

طرف طے گئے ایک شتی جانے کے لئے تیار تھی اس پرسوار ہوکر دوانہ ہو گئے۔ جب سی بیج دریا میں پینی تورک گئی، ملاح نے کہا اس سی میں کوئی غلام ہے جواینے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا تھتی نہیں ملے گی ،قرعہ ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلالوگوں نے زبردی آپ کو دریا میں بھینک دیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مجھلی دیرے منھ کھولے کھڑی تھی اس نے آپ کونگل لیا لیکن حضرت بونس علیه السلام برابر الله کی یا کی اور بزرگی بیان كرتے رہے، اگر آب الله كى ياكى اور يزرگى بيان كرنے والے ند ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پید میں رہتے، مگر الله میال بے حدمبریان اور رحمت كرنے والے ہيں، وہ ہرتوبہ والے كى توبہ قبول كرتے ہيں اور ہر پناہ جائے والے کو پناہ بخشے ہیں، حضرت بونس علیدالسلام بغیر الله کی مرضی کے بھاگ آنے يرشرمنده تف\_الله في الأومعاف كردياعاج آكرائد جرع يكارات لا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِينَ. احالت تيريوا كُولَى عبادت کے قابل نہیں تو یاک ہے میں نے اپنے او پر ظلم کیا۔

اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور تم سے نجات دی، مجھلی کے رہیدے ۔ سے نکال کرمیدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیل دارور شت اگا دیا۔

حضرت يونس عليه السلام كا بن قوم سدروانه بون ك بعد الله تعالى في من روانه بون ك بعد الله تعالى في ان برايك براسخت عذاب بحيجاء ليكن جب قوم في ويكما كه عدّاب آرياب تو وه سب جنگلول مين آكر الله سے استغفار كرنے اور تو به كرنے في الله تعالى في عذاب دور كرويا۔

حفرت يوس عليدالسلام التصير وكردوبار وقوم كے پاس آئے تووه ان كا نظار ميں تصابحوں كے اپنى آئموں سے عذاب و كيدل الله اس

کے سب کے سب ایمان لے آئے، اور صدیوں تک امن وچین سے رہے،
اس طرح اللہ کا وعدہ پورا۔ کہ جولوگ ایمان لائیں مجان کوخوب رزق دوں گا
اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکالیف
دور ہوگئیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر
مبلط ہوگئی ہے۔

#### حضرت داؤدعليهالسلام

حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نی گزرے ہیں،
آپکاذکر قرآن پاک میں کی جگہ آیا ہے، سورہ میں خصوصیت سے
نہایت تفصیل سے ملتا ہے میسورہ پارہ: ۲۳ میں ہے آپ پر آسانی کتاب زبور
نازل ہوئی تھی۔

حفرت موی علیہ السلام کے انقال کے کافی عرصہ بعدی امرائیل کے مرواروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کوایک بادشاہ کی ضرورت ہے، جس کی سرداری ہیں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں ، اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانے ، پہلے انھوں نے انکار کردیا کہ بیالوگ بردول ہیں جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گئے انھوں نے انکار کردیا کہ بیالوگ بردول ہیں جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں کے ہم جب قوم اور مردا، ول کا اصرار بردھا، اور ووجیس مانے تو اللہ کے نبی کے نبی نے قرمایا ، اللہ تعالی نے تمہار سے لئے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ،

من المراض المي غريب أوى تفي مروار امير لوگ طالوت كانام سنة بى ناراض مو المراض المالوت كانام سنة بى ناراض مو كان كان المراض المالوت كانام سنة بى ناراض المو كان كان المراد المرداري المرداري المرادري المرداري المرداد المرداد

الرف و المانور المانو

مرمنیں، مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں، ہمارے پاؤل جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے، پھراللہ کے علم سے انھول نے دشمن کو شکست دی۔

حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کواللہ نے حکومت عطاکی اور حکومت بھی ایسی عطاکی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما نبردار کر دیا ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیافت بخشی، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہروفت کرتے رہے، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بوری پوری زر بیں بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال کھیں، اوراینی زندگی نیک کاموں پرخرج کریں۔

ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اس طرح کہ دو آ دمی دیوار پھاند کران کے مکان میں گھس آئے، جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ نے انھیں دیکھا تو گھبرا گئے، انھول نے کہا آپ گھبرا کیں نہیں، ہم ابنا جھگڑا لے کر آئے ہیں میرے اس بھائی کے پاس ننا نوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف آئے ہیں میرے اس بھائی کے پاس ننا نوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے اب یہ ایک دنبی کو بھی لینا چاہتا ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔

آپ نے فرمایا کہ جوتم ہے دنی ما نگ رہا ہے اس میں بیزیادتی پر ہے
اورا کشر کی ایک دوسر برزیادتی کرتے ہیں،البتہ جولوگ اللہ پرایمان رکھتے
ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے نی جاتے ہیں مگرا سے شریک بہت
کم ہوتے ہیں، جب بیلوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے بیمیراامتحان
لیا ہے اٹھوں نے تو بہ کی ،سجد بے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف تو جہ کی، اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تصویں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انساف
کرنا اور اپنی خواہش پرنہ چلنا ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤگے۔

حضرت داؤدعلیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ بتی ملتے ہیں۔
(۱) مسلمانوں کے بادشاہ کے لئے امیر ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کو عالم، طاقتور و بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے جائیں، جیسے حضرت طالوت کو غریب آدی تھے، گریہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں، اللہ تعالی نے ان کو بادشاہ بنایا۔

(۲) و خمن سے لڑائی جنتنے کے لئے بیر ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، گر ضروری بیہ ہے کہ جمارا اللہ پر کامل یقین ہو کہ وہ جماری مدد کرے گا ہم موت ہے نہ ڈریں اور اینے امیر کی اطاعت کریں۔

ہمارے پاک تنی ہی دولت آجائے یہاں تک کہ چرند پرند، بہاڑلوہا سب ہمارے تابع ہوجائے مگر جمیں اللہ کوئیں بحولتا جائے دل کی خواہش پرنہ چنز جاہئے سب کے ساتھ انصاف کرنا جاہئے۔

## حضرت لقمان عليدالسلام

حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالی نے ان کو اللہ تعالی نے ان کو اللہ تعالی کے ان کا نام آج تک زعرہ ہے اور قر آن پاک میں بھی ایک صورت کا نام لقمان ہے، اللہ تعالی نے قر آن شریف میں ارشاد قرمایا ہے کہ:

مورت کا نام لقمان کو تقمندی دی اور کہا کہتی تعالی کا حتی مان، اگر تو اللہ تعالی کا حتی مان نا گر تو اللہ تعالی کا حتی مان، اگر تو اللہ تعالی کا حتی مان، اگر تو اللہ تعالی کا حتی مان، اگر تو اللہ تعالی کا حتی مان نے گا تو یہ تیز ہے ہی بھلے کے لئے ہوگا۔

حفرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند تھیجتیں کیں جن کا اس سورت میں ذکر ہے ان فیحتوں کا مطلب بیہ۔ انسان سورت میں اللہ تعالی کا شریک کمی کونہ بنانا کہ یوی ناانعمافی ہے۔ ۲:- مال باپ کا کہنا مانتا کہ تیری مال نے تھے کو بیٹ میں رکھا اور اس کے لئے تنقی تکیفیس اٹھا کیں، مجردو برس تک دودھ پلایا، ہال اگر تمہارے مال باپ کے تنقی تکیفیس اٹھا کیں، مجردو برس تک دودھ پلایا، ہال اگر تمہارے مال باپ کہ بہتل کہ اللہ کا کسی کوشر بیک بنا و تو چھران کا کہنا نہ مانتا، کین ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔

۳:- اے میرے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پھر میں ہوگی اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر پھر میں ہویا آسان وزمین میں کہیں بھی ہوگی اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کردےگا۔

۷:- اے میرے بیٹے! نماز پڑھا کراور بھلی بات سکھااور برائی ہے مع کراور جو تھے پر اور جو تھے کہ اور جو تھے کہ اور جو تھے پر سے اس پر صبر کر، بے شک میے بہت کے کام ہیں۔

۵:- اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھلااور زمین پراکڑتا مت چل یعنی غرور نہ کر ،اللہ کو اتر اسے والے اور غرور کرنے والے پیند نہیں۔

۲:- اور چل سے کی جال، اور نیجی کرائی آواز بے شک بری آواز گدهوں کی ک ہے۔

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو تھیجنیں کیں وہ ہم سب کے لئے بھی ہیں کہ اللہ کا شریک سی کونہ کریں اس کا مطلب میہ ہے کہ ہم یقین کرلیں کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ بی ہے۔

مال باب كاكهنا مانيس-

اگرہم ذرہ برابر بھی نیکی یابرائی کریں گے واللہ تعالی اس کو قیامت کے دوز حاضر کردے گا، اس لئے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہئے اور برائیوں سے بچتا چاہئے تا کہ قیامت کے دوز ہمارے نیکیوں کا بلہ بھاری دے، نماز پڑھا کریں ،اور بری بات سے مع کریں ،

اور نیک بات سجمانے اور بری بات کورو کئے میں ہم کو پچھ تکیف پرداشت کرنی پڑے تواس پرمبر کریں کہ بدیوی ہمت کا کام ہے۔ غور میں کہ ان کریں کہ اللہ کو بہت نالیندے۔

غرور ندکیا کریں کہ بیاللہ کو بہت ٹالیشد ہے۔ او نجی آواز سے ند بولا کریں کہ گھر ھے کی آواز کے مشاہ ہے۔ ان مب یالوں کواپنے دل میں بٹھالو۔

# حضرت سليمان عليه السلام

حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا قصہ تم سلیمن حکے ہو، قرآن پاک میں آپ کاذکر سور وکھر وہ سور وُالعام، سور وَانبیار ، سور وُسل ، سور وُسل ، اور سور وُقل میں ہے آیا ہے۔

اللہ تعالی نے آپ کہی نبوت اور بادشاہت دونوں عطائی تھی انسانوں کے علاوہ جن، ہوا، اور جانور ہی آپ کے تالع کروئے تھے۔ آپ ان سب ک برائی ہی سمجھتے تھے اور بر التے تھے۔ آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو بہت برائی عاصل ہوئی جواس ہے بہلے بھی ندہو کی تھی۔ دھرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے انلہ کی یاد میں مشغول رہے تھے، ان کو دنیا ک بوی ہے بوی چے بھی اللہ کی یاد ہے قاطل نہیں کر کئی تھی۔ ایک و فعد کا ذرار ہے کہ آپ اللہ کی یاد ہے تھے۔ ان کے دیکھتے و کھتے عصر کی تماز کو در ہوگئی، آپ نے ان کو دیکھر والے اور ان کی چڑ ایاں اور گرد میں کا ف والیس ان کے دیکھتے و کھتے عصر کی تماز کو در ہوگئی، آپ نے ان کو بھر بلایا اور ان کی چڑ ایاں اور گرد میں کا ف والیس ان کے دیکھتے دیکھتے انسان کی در ہوگئی جو انسان کی جہتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے مصر کی تماز کو در ہوگئی، آپ نے ان کو بھر بلایا اور ان کی چڑ انیاں اور گرد میں کا ف والیس ان کے در بھر بی کا ف والیس ان کی در بی کا بیت نے ان کو بھر بلایا اور ان کی چڑ انیاں اور گرد میں کا ف والیس ان کے در بھر بی کا ف والیس ان کے در بھر بی کا ف والیس ان کی جو ان کی بھر ان کے در بھر بی کا ف والیس کا ان کو ان کی بھر انسان کی جو تالی کی بیت نے ان کو کی بیا دیاں کو تھی کی در بھر بیا کیا ہوں کا کر کا بھر بیا ہوں گا ہوں کو در بیا کیا تا کہ کی بیا گیاں تا کیا ہوں گا ہوں گوئیاں کو تا کیا گیاں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا گیاں تا کہ کیاں گا ہوں گا گیاں تا کہ کیاں گا ہوں گا گیاں تا کہ کو کیا ہوں گا گیاں تا کہ کو کر دو ان کو کر بیا گا گیاں تا کہ کو کر دو ان کو کر کیا ہوں گا گیاں تا کہ کو کر دو ان کو کر بیا گا ہوں گا گیاں گا گیاں گا گیاں گا گا گیاں تا کہ کر ان کیا گا گیاں تا کر دو بیا گا گیاں تا کہ کر ان کر کر کیا گا گیاں گا گا گیاں گا گیا گا گیاں گا گیاں گا گیاں گا گا گیاں گا گیاں گا گیاں گا گیاں گا گیاں گا گیا گا گیاں گا گیاں گ

ایک دفعہ کا ذکر ہے آ ب اپن فوجوں کے ساتھ تشریف لے جارہ سے سے

میں تھس جاؤ، ایبانہ ہوکہ سلیمان اور اس کالشکر شمیں تباہ کردے، اور انھیں اس کی خبر بھی نہ ہو، آپ چیونی کی بات س کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ جھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر اوا کروں، جوتو نے جھے اور میرے ماں باپ کو دی بیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو اور اپنی مہر بانی سے میرے مرنے کے بعد جھے ایے نیک بندوں میں وافل کر۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں بدئبد
نظر نہیں آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزادیں ہے ، یا
ذکر کر دیں گے ، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے، تھوڑی دیر بعد ہد ہد
آئریا، اس نے عرض کیا کہ سہا کے شہر سے بالکل سے خبر لے کر آیا ہوں۔

میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے،اس کے
پاس ہرطرح کا سامان ہے،اس کا بہت بڑا تخت ہے، ملکہ اوراس کی قوم کے لوگ
سورج کوسجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کوسید ھےراستہ سے روک دیا ہے۔
ہر ہر نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام خطویا۔

ہرہ۔۔۔۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بردامہر بان نہایت رتم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرخی نہ کرواور فرمانبر دار ہوکر ہمارے در بار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے باس لے جاؤ پھرد یکھووہاں سے کیا جواب ملتا ہے؟
مبا کی ملکہ نے جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے ور بار اول کو پڑھ کرمنایا، اوران سے بوجھا کہتم اس کی بابت کیا گہتے ہو؟ سب نے یک ڈبان ہوکر کہا کہ ہم بور سافت والے اور بر رائے نے والے ہیں، ویسے آپ کو افقیار ہے جو تھم دیں، بررے طاقت والے اور بررائ کردیتے ہیں ملکہ نے کہا! بادشاہ جب کی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تاہ و برباؤ کردیتے ہیں ملکہ نے کہا! بادشاہ جب کی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تاہ و برباؤ کردیتے ہیں اور ایسانی بیٹری کریں میں مان کے پاس کھی تھے جو کھی بول کہ میرے اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس کھی تھے جو کھی بول کہ میرے اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس کھی تھے جو کھی بول کہ میرے اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس کھی تھے جو کھی بول کہ میرے اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس کھی تھے جو کھی جول کہ میرے اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس کھی تھے جو کھی جول کہ میرے اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس کھی تھے جو کھی جول کہ میرے اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس کھی تھے جو کھی جول کہ میرے کھی جول کہ میں کھی جول کہ میرے کہ کہ بات کی کھی جول کہ میرے کھی جول کہ میرے کھی جول کہ میں میں کھی کھی جول کہ میرے کھی جول کہ میرے کھی جول کہ میرے کھی جول کہ میں کھی جول کہ میرے کھی جول کہ میں کی کھی جول کہ میں کھی جول کہ میرے کھی جو کھی جو کھی جو کھی جو کھی جو کھی جو کی کھی جو کھ

ا بیجی کیا جواب لاتے ہیں؟ جب ایکی تخفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہارے تخفے تم ہی کومبارک ہوں تم انھیں واپس لےجاؤ۔

جب اللجی نے واپی جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہاتیں کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیار بیال کرنے گئی ، ایکی کے واپی جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو تھم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے بیاس لاکر حاضر کرو، ایک بروا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جا کیں، آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا، گر ایک شخص اور کہ جس کواللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آ کھے جھکنے سے پہلے جس کواللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آئے جھکنے سے پہلے میں مین کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک آئے جھکنے سے پہلے میں میں بیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک انگراوا کرتا ہوں یا نہیں۔

کے یاس آنے سے دوک رکھاتھا۔

پربلقیس سے کی میں جانے کو کہا گیا جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کل دیکھا جو شخشے کا بنا ہوا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لئے اپنے پائینچے اور اٹھا لئے اور اپی دونوں بنڈلیاں کھولدیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا میک ہیں۔ جس میں هیسے جڑے ہوئے ہیں۔

غرض جب بلقيس كواسية مرب كى غلطى معلوم بوكى تو يكاراتفى واس

الله! میں نے جواتن مدت تک سورج کی بوجا کی ،اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو بوجتی رہی ، تو میں نے اپنے او برظلم کیا ، اب میں سلیمان کے ساتھ تمام

جہانوں کے پالنے والے برایمان لاتی ہوں۔

حفرت سلیمان علیہ السلام استے بڑے نبی اور استے بڑے بادشاہ سے کہ انسان، جن، پرندے، اور ہواسب ان کے تالع سے مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے سے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کرروزی کماتے سے، ہروقت یادِ الہی میں مشغول رہتے ، راتوں کو بہت کم سوتے ، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے بس یہی ان کی زندگی تھی۔ عبا دت الہی اور خدمیت خلق

#### حضرت ذكرياعليهالسلام

حفرت ذکر یا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے،
آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی مگر پھر بھی ان میں نیک لوگ بھی عقصی اور ایسی عور تیں بھی تھیں جواولا دکودین کے لئے وقف کر دیتی تھیں اور ان سے دنیا کا کام نہ لیا جاتا تھا۔

حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اللہ تعانی سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ!
میری مڈیاں کمزور ہوگئی ہیں ہمر بڑھا ہے سے سفید ہوگیا ہے، میں تجھے سے دعا
کر کے بھی ناکام نہیں رہا ، میری بیوی بانجھ ہے، اور جھے اپنے بھائی بندوں سے
ڈر ہے، کہا تو جھے نیک وارث عطا کر ، جو میر ااور لیعقوب کی اولا و کا وارث ہو،
اس کو ہر دلعزیز بنا اور مجھے اکیلانہ چھوڑ۔

ایک روز حفرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انھیں آواز

آدم ہے جر اللہ معیں کی کے پیدا ہونے کی خوشخری دیتا ہے، بیاللہ کے حکم کی تقریر کر کے کا کا لائد کے حکم کی تقریر کا کہ اللہ کہ حکم کی تقریر کا کہ آپ نے بیزہ جو خری کی تو تعجب سے کہنے لگے کہ اس عمر میں میرسران اللہ کی ہے بیدا ہوگا، جب کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، جواب جمارے کیے بیدا ہوگا، جب کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، جواب جمارے کئے تمام باتیں آسان ہیں۔

حفرت ذکر یا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میر سے اطمینان کے لئے کا نشانی مقرر کرد ہجئے ، تھم ہوا کہ تم لوگوں سے تین دن تک اشارے کے سواہا تم ان نشانی مقرر کرد ہجئے ، تھم ہوا کہ تم لوگوں سے تین دن تک اشار کرو، آپ ہے جم سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور انھیں تھم دیا کہ میچ وشام اللہ کی پاک بیان کرتے رہیں ، اللہ میاں نے انکی ہوی کوا چھا کر دیا اور بچی علیہ السلام بیدا ہوگئے مصرت بچی علیہ السلام کواللہ تعالی کا تھم تھا کہ وہ توریت پرخوب اچی طرح ممل کریں ، ابھی حضرت بی علیہ السلام ہے ہی تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو انائی بخشی ، رحم دلی اور پاکیزگی عطاکی ، وہ پر بیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ماتھ بھلائی کرتے تھے ، وہ سرکش اور نا فرمان نہ تھے۔

حضرت کی علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرہا!
ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ ''جس دن وہ بیدا ہوئے اور جس دن مرے اور جس روز زندہ ہو کراٹھائے جا کیں گے،ان پراللہ کی سلامتی اور امان ہو، بیلوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ای کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ای کے آگے۔ اس کے عاجزی کرتے تھے۔

حضرت مريم عليها السلام تضرب معنى عليها السلام قرآن كريم من حضرت مريخ كاذكري عكم آياب خصوصة مورة مري

میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ ہے منت مانی کہ میرے باں اولا دہوگی تو اس ہے دنیا کا کوئی کام نہلوں گی اور اے اللہ تعالی کی نذر کروں گی تا کہ تمام محرعباوت النی کرتارہے، مگر جب لڑ کے ى جگەحضرت مريم بيدا بوئمين تو آپ كى والده كو بہت رخ بوا كەاب ميں اپنى منت کیسے بوری کروں؟ میرے ہاں تولا کی ہوئی ہے گراند تعالی نے اضیں قبول كيا،آپ كى والده نے كہا كەميى ان كانام مريم ركھتى بون، اوراس كواوراس كى اولا د کوشیطانِ مردود ہے اللہ کی بناہ میں دیتی ہوں ،ان کوحضرت زکریا کی تگرانی میں دیدیا گیا، پیہ ہروفت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں،الٹد تعالیٰاان کو یے موسم پھل کھانے کو دیتا، حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس جاتے اوران کے یاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم سے پوچھتے كہيہ چيزيں تمہارے پاس كہاں سے آئيں، حضرت مريم جواب دينيں كديد سبالله تعالی کی طرف سے ہے، وہ جے جا ہتا ہے بے صاب رزق دیتا ہے۔ ا مک روز کا ذکر ہے کہ وہ اینے لوگوں سے پردہ کر کے الگ پورب رخ ایک جگہ جابیٹھیں، اللہ پاک نے جریل کوان کے پاس بھیجا، وہ ان کے یاس کامل انسان کی شکل میں آئے، حضرت مریم نے غیر آ دمی کو دیکھا تو ریکار اٹھیں،اگرتم نیک آ دمی ہوتو میں پناہ مانگتی ہوں۔فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف ہے بھیجا گیا ہوں کہ تمصیں پاک لڑکا دوں،اس کا نام سے ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزو اور اللہ کے نیک مقرب بندول میں سے ہوگا۔ جھولے میں اور بڑا ہوکرلوگوں ہے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا، حضرت مریم نے کہا: میرے ہال لڑکا کیتے ہوسکتا ہے؟ مجھے کسی آ دمی نے چھوا تك نہيں، اور میں بدكار بھی نہیں ہوں، الله كى طرف سے جواب ملا كماييا ہوكر

رہے گاہم اس کو کو گول کے لئے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریع قرار دیں گے۔ اور اسے بی گے۔ اس کو کتاب، عقل اور وانائی، تو رات اور انجیل کی تعلیم ذیں گے۔ اور اسے بی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبر کیل نے ان کے گریان میں پھونک مار دی جس سے حضرت مریم کوحل ہوگیا، وہ دور ایک مکان میں چلی گئی، انھیں در دہوا، اور وہ اس ور دکی وجہ سے مجود کے ایک درخت کے بینی چلی گئی، اور انھیں آ واز آئی کہ توغم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، اور مجود کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا تجھیر کی کی مجود یں کر پڑیں گی، تو مجود یں کر پڑیں گی، تو مجود یں معااور چشمے کا پانی پی، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آئی توس شونڈی کر، پھر اگر کسی مجود یں کر پڑیں گی، تو کھور یں کر ماز کر کی منت آئی کو اعتر اض کرتا دیکھے تو کہ دیتا کہ میں نے رب کے لئے روزے کی منت مائی ہے، اس لئے میں کی سے بات نہ کروں گی۔

حضرت مریم اپنے بچے کو لے کرقوم کے پاس آئیں تو انھوں نے دیکھ کرکہا کہ تو نے بہت براکام کیا، تیراباپ اور تیری مال دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن نہ تھا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، گران لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بیجے سے کس طرح بات کریں۔

بچہ بول اٹھا! میں اللہ کا بندہ ہوں ، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روز ہے کا تھم دیا ہے، اپنی مال کے ساتھ بھلائی کرنے والا بتایا ہے سرکش اور بدیخت پیدا نہیں کیا۔ مجھ پراللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں۔

الله باک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تصفیلی مریم کے بیٹے ،جس میں جھٹر تے ہیں اللہ ایسانہیں کہ اولا در کھے، وہ یاک ذات ہے جب کوئی کام سرنا چاہتا ہے تو بھی کہتا ہے اس کوکہ' ہوجا'' وہ ہوجا تا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اللہ تعالی نے اس کوافتر ار (جمعوث اور بہتان) قرار دیا اور جوٹھیک بات تھی وہ تنادی۔

## حضرت يسلى عليهالسلام

حضرت مریم کے بیان میں آپ کو بتایا جاچکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ کے عکم سے ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کو بچپن من بولنا سکھا دیا، آپ نے لوگوں سے باتیں کیں، یہ آپ کامعجز ہ تھا، اللہ پاک نے آپ کونی بنا کرنی اسرائیل کی طرف بھیجا،جن میں توریت کی تعلیم مے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا اور توریت کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے، اللہ یاک نے آپ کوانجیل مقدس دی، آپ اسکی تعلیم لوگوں کوسکھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آ پکوبرے برے معجزے عطاء کئے تا کہ لوگ ان کود مکھ کرا بمان لے آئیں۔ آب نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے مٹی سے برند کی شکل بناتا ہوں، مردے کوزندہ کرتا ہوں، جو بچھتم کھاتے ہوادر جو بچھتم اینے گھروں میں جمع ر کھتے ہوشمیں بتا دیتا ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم بر حرام كردى كئ تغيس انعيس تمهارے لئے حلال كرتا ہوں ، ميں تمہارے ياس رب ک نشانیاں کے کرآیا ہوں جمعیں ایک رسول کی خوشخری دیتا ہوں جومیرے بعد آےگا،انکام "احمد" ہوگا۔

ابتم الله عدر ومرى بات مان لومادر الله تعالى كى بندگى كرو ـ معرى بات مان لومادر الله تعالى كى بندگى كرو ـ معررت عيلى عليد السلام پرجولوك ان زندگى ميس ايمان لائے انميس حوارى كہتے ہيں ، انمول نے آپ سے درخواست كى كداللہ بم پر آسان سے

خوان اتارے، آپ نے فر مایا ایسے سوالات مت کرو، گمر انھوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان جا ہے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ ہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بردھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی۔ اے میرے رب! ہم پر آسان سے خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچپلوں کے لئے عید ہو، اور تیری ایک نشانی ، اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کوتم پراتاروں گا، کیکن اگراس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو بہت خت سز ادوں گا۔

حضرت عینی بنی اسرائیل کونفیحت کرتے رہے، لوگول نے ایک نہ مانی اور آپ کو مارنے کی تدبیر یں شروع کردیں، اس وقت اللہ تعالی نے حضرت عینی اسے فرمایا، میں پہلے تجھے اپی طرف بلند کروں گا پھروفات دوں گا، اور جن لوگول نے تیرا انکار کیا ہے ان سے جھ کو پاک کرنے والا ہوں، جولوگ تیری بات مان لیس مے آھیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔

وشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر بیٹمی کہ حضرت عیسیٰ اوران کی والدہ حضرت مریم کوایک اونجی جگہ دے دی جورہنے کے قابل تھی۔

وہ یہودی بڑے بے حیاتے جنھوں نے حضرت مریم جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا،اور پھر بیہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسی بن مریم کوئل کیا ہے،اللہ تعالی نے فر مایا۔ان کونہ کی نے فل کیا اور نہ سولی پر چڑ ھایا، بلکہ اللہ تعالی نے ان کوا بی طرف اٹھالیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمرا پی توم سے بھی یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ، اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لیکن ان کے دنیا سے تشریف لیے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی محمراہ ہو مجے اور کہنے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں ، اور بوں اور کہنے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں ، اور بوں

كين كل فدا عن بن :

(۱) ایک اللہ تعالیٰ (۲) ایک معنرت جرکیل (۳) ایک عیسیٰ مسیح۔ یبودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنالیا، یاان کو خدا کا مرتبہ دیدیا کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدانہ بنالیں اس لئے کلمہ کہ دوم میں مسلمانوں کو سکما دیا تھیا:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ لِيَّا اللهُ وَالشَهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ وَالشَّهَ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيهُ وَلَمُ اللهُ كَاللهُ عَلَيهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا الللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَاعِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

#### اصحاب كهف

اصحاب کہف کے معنی غاروا لے کے ہیں، یہ چند ہے مؤمن نو جوان بھی کا دور کا قصہ ہے جس کوقر آن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔

آج سے سیر وں برس پہلے کی ملک میں ایک مشرک اور ظالم باوشاہ تھا، وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پو جا کر تا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پو جا کا تھم دیتا تھا، جو ایر انہیں کر تا اس کو سخت سزا کیں دیتا، ان کی سلطنت میں پھونو جوان دیتا تھا، جو ایر انہیں کر تا سی اللہ نے ان کوسید حارات دکھایا، یہ اللہ کو مانتے بی جن کی تعداد تقریباً ساست تھی، اللہ نے ان کوسید حارات دکھایا، یہ اللہ کو مانتے بی اور بتوں کو پوجنے کو برا بھیتے تھے، ان کے ماں باپ نے ان کو بہت مجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہوگئی تو قبل کر ادے گا، کیکن ان بھوں کے دل میں اللہ کی موجب کھر کر اور کے گا، کیکن ان بھی نہیں مار بی جا کر جی بادشاہ کو خبر بیرو نج گئی، اور کے ڈر کی وجہ سے ایک بہاؤ کے غار میں جا کر جھپ بادشاہ کو خبر بیرو نج گئی، اور کے ڈر کی وجہ سے ایک بہاؤ کے غار میں جا کر جھپ بادشاہ کو خبر بیرو نج گئی، اور کے ڈر کی وجہ سے ایک بہاؤ کے غار میں جا کر جھپ بادشاہ کو خبر بیرو نج گئی، اور کے ڈر کی وجہ سے ایک بہاؤ کے غار میں جا کر جھپ بادشاہ کو خبر بیرو نج گئی، اور کے ڈر کی وجہ سے ایک بہاؤ کے غار میں جا کر جھپ بادشاہ کو خبر بیرو نج گئی اور کی تھی تھاہ میں ماتھ جھا گھیا۔

ابوت لييشز ديوبز

جب کوئی مخص اللّٰہ کا ہوجا تا ہے تو اللّٰہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، جب پی غار میں پہو نے تو اللہ تعالی نے ان کوسلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا،اس کو بھی الله تعالى نے سلادیا، الله تعالی نے اپنی نشانی اور لوگوں کواپی قدرت دکھانے کے کئے تین سونوسال تک سلائے رکھااس عرصہ میں پیتنبیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، ز مانہ بدل میالوگ بدل مے تین سونوسال بعد اللہ تعالی نے ان کوتھوڑی در کے کئے جگایا ان کو ایبا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے،انھوں نے دیکھا کہ سب چیزیں ای طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے، کتا بھی ای عار کے منھ پر بیٹا تھا،ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انھوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیئے کہ حیب چمیا کرکسی طرح بازار جاکر کچه کھانا لے آئیں، جب بیرانقی بازار گئة و ہال کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی ، دوکان پر پہو نیچے ، کھاناخریدا، جب وہ سکہ دیا تو لوگول کو بہت تعجب ہوا کہ میرسکہ فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے، جس کو مرے ہوئے كى سو برى بو كئے، لوگوں كوشك كزرا كەكبىل كوئى خزاندتوان كو باتھنبيل لگا،اور آ ہستہ آ ہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہونج میں میہ بادشاہ بہت ایما ندارتھا اور الله كواورروز قيامت كومانا تقاءاس في ان لركول كواسي دربار من بلايا اور سارا قصدسنا، بادشاه کوادر حاضرین کوبهت تعجب ہوا، بادشاه مع در باریوں کےاس عارتك آئے، انھوں نے ان لڑكوں كوسوتا ہواد يكھا ان كى آئكھيں كھلى ہوئى تھيں مرجم سورہے تھ، بادشاہ اوران کے در باریوں برایک وحشت طاری ہوگئ اور واپس چلے آئے، باڑ کے جو کھانا لینے آئے تھے عار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ال کرسو گئے۔

بادشاہ اور ان کے دربار یوں کو اور یقین ہوگیا کہ اللہ تعالی بردی طاقت اور قدرت والا ہے، مرنے کے بعدوہ ای طرح زندہ کرے گا، جس طرح ان غار

والوں کو کیا ہے و برلوگ ای غار میں تیا من تک سوتے رہیں گے۔

الله تعالی نے اس واقعہ ہے ہم کو ہتایا کہ وہ اپنے والوں کی حیاظت کرتا ہے وہ اپنے والوں کی حیاظت کرتا ہے وہ طالموں سے جا جات کی ایسی صورتیں پیدا کر ویتا ہے جو کسی انسان کے وہم وگمان میں ہمی نہیں آ سکتیں۔ ہم کو یہ بھی سیق ماتا ہے کہ جس محف میں الله تعالیٰ کی ممبت رہیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے ہو ہے ہی نہیں ڈرتا۔
اق آ ہے اہم سب ہمی اللہ ہے مبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہم کا م اس سے ہوتا ہے اور جو ہکھ ہم دنیا میں اچھایا برا کا م کریں گے ، قیامت کے روز ہم کواس کا بدلہ ملے گا۔

#### حصرت محرمصطفع ماللناتيان

حضرت عيسلى المفاول سے يكر حضور بنال ايم كى پيدائش تك كے حالات حضرت عيسلى المفاول ہے يہ وانعوں نے بحى المئى قوم حضرت عيلى عليه السلام كا ذكر يہلے من چے ہوانعوں نے بحى المئى قوم ے كہا تھا كہ مير ، بعدا يك نبى آئے كا ان كا نام احسم ہوگا، حضرت عيلى عليه السلام كو جب اللہ نے آسان پر زندہ المخاليا تو اس كے بعد ؤير هوسوسال تك عيسائى ادھر أدھر بعضلتے رہے اور آئیس میں لڑتے رہے، ان كے عالموں نے مسلى ادھر أدھر بعضلتے رہے اور آئیس میں لڑتے رہے، ان كے عالموں نے معرف مغرت عيلى عليه السلام كى تعليمات كو اكفاكيا، اس كا نام الجيل مقدس ہے، يہ تعداد ميں ہزاروں بهو کی تعليمات كو اكفاكيا، اس كا نام الجيل مقدس ہے، يہ تعداد ميں ہزاروں بهو کی تحکیمیں، اس وجہ سے عيسائيوں ميں برا جمحر ابواكہ كون كى الجيل معرف كون كى البيل معرف كون كى البيل معرف كور ہے، آئوس ہے اللہ كور كے سب كا بيں جلاد ہيں، مرف اور اتى دين مرف

(۱) متی (۲) بوحنا (۳) اوق (۲) مرقس۔ بیر جاروں ان کے جمع کرنے والی کے نام سے مضبور ہیں مکر بیر بات آج کک مطینہ ہوگی کہ اس میں کون کی کتاب اصل انجیل مقدی ہے۔ فرض معزت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر وشرک اور جہالت بھیل میں اوک پھر بت پرتی میں جتلا ہو مجے ، آ دی ، آ دی کا دشمن ہو کیا ، شراب، جوائل ، لوٹ مار، بدامنی ہر طرف میں شیطان کے مانے والے دنیا

من مجمل محے ،اوراللہ تعالی کو بھول محے اللہ تعالی کو پھرا بی مخلوق پر رحم آیا، وہ بڑا

رطن اوررجیم ہاوراس نے اس دنیا کی ہدایت کے لئے ، اورلوگول کوشیطان

کے پنجے سے نکال کراللہ کا سیدهاراستہ بتائے کے لئے اپنے پیارے مبیب احمد مجتمی جمر مصطفیٰ رحمۃ للعالمین ملی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیدا فر مایا۔

#### ازولادت تانبؤت

آپ ملی اللہ علیہ وسلم ۱۱ رہے الا ول کو کہ معظمہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام آ منداور آپ کے والد ما جد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش ہے دو ماہ بیل ہی فرت ہو کھے تھے، آپ کے وادا عبدالمطلب تنے، انھوں نے آپ کی مر پرتی فرمائی، اس زمانہ میں عرب میں وستور تھا کہ شریف کھر انوں کے بجد و بیا توں میں پرورش پاتے تھے، ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک فاتون صلیمہ پرورش کے لئے لے گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوسال تک وائی صلیمہ کیاس رہے، آپ سمال بحر میں دومر تبدوالدہ سے مطنے آتے، اس کے بعد والدہ بیاس رہے، آپ سمال بحر میں دومر تبدوالدہ سے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوگیا، والد بہلے ہی فوت ہو کھے تھے، مہر بان وادا عبدالمطلب نے جن کو اپ ہوگیا، والد بہلے ہی فوت ہو کھے تھے، مہر بان وادا عبدالمطلب نے جن کو اپ بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر سے بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر سے بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر سے بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر سے بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر سے بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر سے بھی نے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سے بھی نیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی س

ے اٹھ گیا، اس وقت حضوراً ٹھ برس کے تھے، دادا کے انقال کے بعد حضور کے پہا ابوطالب نے اپنی سر پرتی میں لے لیا، چپا کوا ہے بجتیج سے ب صدعبت تھی اور بیوں سے ذیادہ چا ہے۔

#### وکی

عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی ،جیسا کہ پہلے بتایا جا چکااس کو حضور صلی الله علیه وسلم نے انھیں لوگوں کے درمیان رو کر پرورش یائی ، اور آپ کا المنابيثمنا ملنا جلنا أمني لوكول سے تھا، مرآب نے كسى كى كندى عادت نبيس لى، آب كے ہركام ميں مفائى ستمرائی يائی جاتی تھی۔ آپ كى ديانت سيائى اور ياكيزگى كى شہرت ہوتی چلی می ، اور لوگ آپ کومادق اور امن کبکر پکارنے لکے جب آپ بیں <sup>70</sup>سال کے ہوئے تو آ ب کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی جو بوہ محس۔ حضور ملی الله علیه وسلم تجارت کامال کیرعرب کے مختلف ملکوں میں جاتے ، وبال بھی آپ کوامین اور صادق کہد کر یکارا جاتا، کممعظمہ کے تین میل کے قاصلے بر بهار مين ايك غارتها، جس كوغار حرا كہتے ہيں، حضور ملى الله عليه وسلم كى كى روز كا کھانالے کراس غار میں چلے جاتے ، اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اورسوج بیار میں وقت گذارتے ، رمضان المبارک کامہینہ تھا اور آپ کی عمر جالیس برس کی ہو چکی تھی،آب معمول کے مطابق نارحرا میں مشغول تنے،اجا تک حضرت جرتکل عليه السلام تشريف لائے اور قرآن ياك كى بيآ يتين بر حكر سنائيں۔

اِقْرَأُ بِمَامُسِمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقْرَأُ وَ رَبُّكَ الْآنِحْرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ.

( مورة أعلق ب: ٢٠ ] عد: ١)

قر جمة : پڑھا پنے رب کے نام ہے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جے ہوئے خون سے بنایا، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریع علم سکھایا، انسان کووہ بتایا جودہ نہیں جانتا تھا۔

# قوم کودین وایمان کی دعوت

غارحرا میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور علم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیر ھاراستہ بتا ئیں ، بیکام آسان نہیں تھا، اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کا نب گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے ، حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا: میرے آتا آپ پریشان نہ ہوں ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کبھی خوف ورنج میں نہیں ڈالےگا۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عمم کے مطابق سب سے پہلے اپ قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا'' فُو لُو الَا الله '' کہواللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، جیسا کہ پہلے تبایا جا چکا ہے اس زمانہ میں عرب میں بت پرسی کا زور تھا ، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں بشار بت رکھے تھے ،ان کی سجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لانے کو تیار ہو گئے ، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے جوئے خلام اور کے بھوئے غلام اور معرب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے گئے۔

مارے بیارے نیصلی الله علیہ وسلم کو الله کا دین کھیلانے میں بری بوی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں ،الله پاک قرآن مجید میں اپنے

بیارے نی کوسلی دیتار ہا اور ہدایت فرما تار ہا کہاس طرح کرو۔

بیار سالی اللہ علیہ وسلم کی سلی کے لئے اور قوم کی عبرت کیلئے پہلے نبیول کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کا میاب رہیں، اور جنھوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اس کا کہنا نہیں مانا وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست ونا بود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بردی سز اسلے گی۔

مید قصیم سب کوسنائے جا بچکے ہیں اب ہم قر آن پاک سے صرف چند واقعات لکھتے ہیں، کہ ہمارے بیارے نبی اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے، اور قوم کیا جواب دیتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْ ا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْ ا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (سوره البقرة بِالسَّفَهَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (سوره البقرة بِالسَّفَةَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ (سوره البقرة بِالسَّفَةَ اللَّهُ السَّفَةَ الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولَى الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللل

قسو جسمة: اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہایمان لاؤ، جس طرح سب لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ،سنوالیکن وہی ہیں بے وقوف پرنہیں جانتے۔

وقال الله يْنَ كَفَرُوْا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ نَ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخَرُوْنَ. (سورة الفرقان بِ١٨ آيت م)

اور کافر کہتے ہیں کہ (قرآن) من گھڑت باتیں ہیں جواس نے بنالی ہیں،اورلوگوں نے ان کی مدد کی ہے

الله پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فَقَدْ جَآءُ وْ ظُلْماً وَّزُوْراً وَقَالُوْا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَهَا فَهِیَ تُملىٰ عليه بكرة واصيلاً. (سورة الفرقان: ياره ١٨١٨ يت ٥٠١٠)

قرجعة: بيلوگ ايما كہنے ميں ظلم اور جھوٹ پراتر آئے ہيں اور كہتے ہيں كريہ بہلے لوگوں كى كہانياں ہيں جن كواس نے لكھ ركھا ہے اور وہ صبح وشام اس كو پڑھ پڑھ كرسنائى جاتى ہيں۔

پھراللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے بیفر ماتے ہیں:

قُـلُ انْـزِلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السَّرَّ في السَّمُواتِ والارضِ انَّهُ كانَ غَفُوْراً رحيماً (سورة الفرقان ب١٨ آيت ٦)

قسو جعة: كهددوكداس في اتارائ جوآسانون اورزمين كى پوشيده باتون كو جانتائ بيشده باتون كو جانتائ بيده بان م

وَقَالُوْا مَا لِهِلْدَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْاَسْوَاقِ
لَوْلَا أُنْوِلَ اللهِ مَلَكَ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْوَا (سورة الفرقان ب ١٨ آيت ٧)
قوجهه: اور كُنْتِ بِين كه يُدِيما بَيْغِيمر ب كه هانا كها تا ب اور بازارول بين چانا في مرتا ب اس كرساته فرشته كون نبين نازل كيا گيا كه اس كرساته مدايت كرف ور بتا .

اَوْ يُسْلَقَى إِلَيْهِ كُنْزُ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّلِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُور الرسورة الفرقان، ب ١٦ آيت ٨ من مسحُور الرسورة الفرقان، ب ١٦ آيت ٨ من موتا من جمعه: يااس كي طرف (آسان) من خزانها تاراجا تاياس كاكونى باغ بوتا كداس مين سي كطايا كرتا اور ظالم كهتم بين كرتم توايك جادووه محض كى پيروى كرت بوجس برجادوكيا بوايد -

اللّٰدَتَّعَالَىٰ جَوَابَ وَحَيْثَ مُوسَے فَرِمَائِے بِیں۔ اُنظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَصَلَّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا تَبَرَكَ الَّذِي اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنَهُرُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوْراً. (سورة الفرقان ب١٨ آيت ٩)

قسو جسه: (این فیمبر) دیکھویہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی ہاتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور راستہ بیں پاسکتے وہ خدا بابر کت ہے، جواگر چاہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر بناوے باغات جن کے بیچے نہریں بہتی ہوں . نیز تمہارے لئے کل بنادے۔

وَقَىالَ الَّـذِيْسَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا ٱنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةُ اَوْنَرِی رَبَّنَا. (سورة الفرقان پ ۱۸ آیت ۲۱)

قر جمه: اورجولوگ ہم سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کئے گئے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کود کھے لیں۔

#### معراج

تک جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دیں اس کواپنی قدرت کے نمونے وہی سنتاد یکھا ہے۔

ایک رات جب کہ آپ مور ہے تھے حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بجردی آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی راستے میں آپ کو بہت گیا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی راستے میں آپ تھا، آپ کو بہت سے بجائیات دکھائے گئے براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا، آپ کو بہت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مجد اقطی میں آپ امام ہنے اور آپ کے ویت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مجد اقطی میں آپ امام ہنے اور آپ کے بعد چھے تمام انبیار نے نماز پڑھی، چرتمام انبیار سے ملاقات کرائی گئی اس کے بعد آسان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسان پر تشریف لے گئے، ہر آسان پر تشریف لے گئے، ہر آسان پر کی پینمبر سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو آسان پر تشریف لے گئے، ہر آسان پر کی پینمبر سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو سدرة المنتئی کی طرف بلند کیا گیا اس کا ذکر آن پاک میں اس طرح آیا ہے سدرة المنتئی کی طرف بلند کیا گیا اس کا ذکر آن پاک میں اس طرح آیا ہے

وَلَقَدُرَا اللهُ نَزْلَةُ أُخْرَىٰ عِندَسِدْرَةِالمُنتَهيٰ

قوجعة: سن جرئيل عليه السلام كودوسرى بارسدرة المنتهى كے پاس ديكھا۔
يبال تك كدا يك مقام پر پہو نچ، پھر حضرت جرئيل تفہر گئے ہمارے
پيارے نبي سلى الله عليه وسلم نے فرما يا كدا يسے مقام ميں كوئى دوست اپنے كوچھوڑتا
ہے، انھوں نے كہا كدا گرميں اس مقام سے آگے بردھوں تو نور سے جل جاؤں،
پھر آپ كونور سے بيوست كرديا گيا اورستر ہزار جاب طے كرائے گئے يہاں تك
كہتمام انسانوں اور فرشتوں كى آ ہٹ قطع ہوگئى يہاں تك كد آپ عرش عظيم تك
پہو نچے۔ الله تعالى كى طرف سے ہمارے بيارے نبى صلى الله عليه وسلم كوامت
كے لئے تخفے ديئے گئے دويہ ہیں۔

۱- پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔

۲- سورهٔ بقره کا آخری رکوع دیا گیا۔

۳- جوشخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھبرائے اس کے گناہ معاف کئے گئے۔

۳- اور بیجی وعدہ ہوا کہ جو شخص نیکی کاارادہ کرے اوراس کوکرنے نہ بائے تواس کی ایک نیکی کاارادہ کرے اوراس کو کرلیا تو کم از کم دس حقے کر کے لکھے جائیں گے، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھراس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہ کھی جائے گی اورا گراس کو کر لے تو ایک ہی ہوئے گی۔ جائے گی اورا گراس کو کر لے تو ایک ہی بدی کھی جائے گی۔

#### أبجرت

جب کفار مکہ بہت تکلیف دینے گئے تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے اسپ اصحاب کو بجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا مروع کیا، ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کتریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور ب کی بیرائے قرار پائی کہ قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آوئی متخب ہواور سب جمع ہوکر رات کو محرک مکان پر جا کر محرصلی اللہ علیہ وہلم کولل کردیں، مجرصلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لئے فون بہا پر راضی ہو جا کیں گے، اللہ تعالیٰ نے آب کواس مشورہ سے آگاہ کر دیا اور خمر اس کے مائٹ میں آپ شب کو گھر میں سے کہ کفار نے دروازہ جا کر گھر لیا، آپ امانتیں حضرت علیٰ کے سپر دکر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی الدرت سے کی کونظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کوساتھ لیا اور غارتوں میں جا جھے کہ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غارتک جاجھے، کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غارتک

وم ع محد الليام تك

ابوت ليكيشز ديوينر

پہونچ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غارکی نے غارکی منے غارکی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے غارمیں انڈے دیئے غارکی نے خارمیں انڈے دیئے شروع کردیئے، جب کفار نے دیکھا تو کہنے گئے کہ آگرکوئی آ دی اس میں جاتا تو بیکٹری کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ تھ ہرتا، اسی غار کے متعلق قرآن یا کے میں اس طرح آیا ہے۔

إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ اخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ثَانِيَ اللهُ وَذُاخَرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ثَانِي ثَنْيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

(سورهالتوبة )پِ١١ آيت،٩م)

قوجهة: اگرتم لوگ رسول الله علی الله علیه وسلم کی مددنه کرو گےتو الله تعالیٰ آپ
کی مدداس وقت کرے گا جب که آپ کو کا فروں نے جلا وطن کردیا جب که دو
آ دمیوں میں ایک آپ تھے، جس وقت دونوں غار میں تھے جب که آپ ہمدردی
سے فرمار ہے تھے کئم نہ کرو بے شک الله ہمار سے ساتھ ہے۔

آ بِ سلی الله علیه وسلم تین دن اس غارمیں رہے، پھرآ ب مدینہ شریف تشریف تشریف کے گئے، وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم بڑھی تھیں۔

#### غزوه بدر

آپ سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال دو ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قال شروع کیا، چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئی، مدینہ منورہ آنے کے ڈیڑھ سال کے بعد جنگ بدر ہوئی، رمضان میں آپ نے جبرتی کہ مکہ کے قریش کا فروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جارہا ہے، آپ

تین سوتیرہ صحابہ کو لے اس کورو کئے چلے، بیخبر مکہ پہونجی، کفار قریش ایک ہزار مسلح آ دمی لے کرروانہ ہوگئے، قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جاپہو نچا اور بدر کے مقام پران ایک ہزار مسلح کفار سے تین سوتیرہ بے سروسامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور کا فرقل ہوئے اور قید ہوئے، سورہ انفال میں بی قصہ بیان گیا ہے، اس میں سے چند آ بیتیں بیر ہیں۔

وَ اِذْ يَعِدِكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَيَقْطَعَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ. (مورة انفال به آيت )

قوجمة: اوراس وقت كويا دكروجب خداتم سے وعده كرتا تھا كه دوگروہوں ميں سے ايك گروه تمہاارا ہوجائے گا اورتم چاہتے تھے كہ جوقا فلہ بے شوكت (ليمنى بے ہتھيار) ہے وہ تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ چاہتا تھا كہ اپنے فرمان سے حق كو قائم ر كھاور كا فرول كى جڑكا ئے دے۔

لِيُحِقَّ الْمَجْرِمُوْنَ اِذْ لَيُسَطِلَ الْبَسَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ اِذْ تَسْتَغِيْشُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدِّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ تَسْتَغِيْشُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدِّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُوْدِفِيْنَ. (سورة انفال: ياره ٩ آيت: ٨)

قسر جسمة: تاكه سي كوسي اورجموك كوجموك كردے كومشرك ناخش بى مول جب تم اپنے پروردگار سے فرياد كرتے تھے تو اس نے تمہارى دعا قبول كرلى، ہم بزار فرشتول سے جوايك دوسرے كے بيجھے آتے رہيں گئے تمہارى مددكريں گے۔ افرشتول سے جوايك دوسرے كے بيجھے آتے رہيں گئے تمہارى مددكريں گے۔ افرشتول سے جوايك الم الم ملئے گئے آئى مَعَكُم فَتُبتُو اللّذِينَ امَنُوا.

(سوره انفال پ۹ آیت ۱۲)

ترجمة: جبتمهارابروردگارفرشتول كوارشادفرما تاتها كهمين تمهار ساته

ہوں ہتم مومنوں کوسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔

سَالُقِی فِی قَلُوْبِ اللّذِینَ کَفَرُوْ الرُّغْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاعْنِاقِ وَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاعْنِاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُوْا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ذَلِکُمْ فَذُوْقُوهُ وَانَّ لِلْكَافِرِیْنَ عَذَابَ النَّارِ (موره الانفال پاره ۹ آیت ۱۲)

خوجمة: میں ابھی ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سراڑا دوان کا پور پور مار کرتوڑ دویہ (سزا) اس لئے دی گئی کہ انھوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذا ب دینے والا ہے، یہ مزہ تو یہاں چکھواور کافروں کے لئے دوز خ کاعذا ہے جی تیار ہے۔

ہم نے دیکھا کہ اللہ میاں مسلمانوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں، کین صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لئے لڑی جائے ،اور تم نے یہ بھی کن لیا کہ جو محض خدااور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ میاں اس کو متعنداب و بیع ہیں، چنا نچہ اللہ میاں مجرمسلمانوں کو فیجے تکرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

يَّا يَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ا زَحْفًا فَلَا تُولُوْهُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ا زَحْفًا فَلَا تُولُوْهُمُ الْآدْمَارَ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ الْآدْمَارَ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِوْ اللهِ وَمَأْ وَاهُ جَهَنَّمْ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

(سوره الانفال ١٥٠ آيت ١٥)

ترجمة: اے الل ایمان! جب میدان جنگ میں کفارے تمہارامقابلہ ہوتو ان سے بیچے نہ چیرنا اور جو محض امروز بیٹے چیرے گاسوائے اسکے کہاڑائی کی کوئی حکمت ہویا اپنی فوج میں جاملنا چاہے وہ مستنی ہے باتی اور جوابیا کریگاوہ خداکے غضب میں گرفتار ہوگیا اوراس کا ٹھکا نہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جنگ بدر کا یہ تھوڑا سا واقعہ قرآن پاک میں سے نقل کیا ہے اب جب کہآ پ خود قرآن پاک پڑھر ہیں ہوتو جب یہ بھے کر پڑھیں گے تو انشاء اللہ پورا واقعہ تمہارے سامنے آئے گا۔

### غزوهٔ احد سهجری

غزوهٔ بدر کے بعد کا فروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئیں۔ پھر جنگ بدر کے ایک سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چو تھے یارے کے نصف یا ؤسے شروع ہوکرنصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے، کا فروں کو بدر میں فکست کا رنج تھاوہ اس کا بدلہ لینے کے لئے ایک سال بعد مدینہ منورہ پر چرہ آئے، ہمارے بیارے نی مِلائی اللہ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ مديندمنوره سے باہر جاكر مقابله كيا جائے، ايك ہزارمسلمانوں كالشكرروانه بوا، جب كه كا فرول كالشكر تين ہزارتھا، راستے ميں عبدالله ابن ابی منافقوں كاسر دار اینے تین سوآ دمیوں کو لے کرواپس ہوگیا اور بہانا بنادیا آپ کے پاس سات سو حانبازمسلمان رہ گئے آپ نے کوہ احدیثی کر بچاس تیرااندازوں کو بہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھا دیا اور بہت بہت تا کید کردی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغيرتم اين جگه نه جھوڑ نا،خواہ جمیں شکست ہو یا فتح بتم اپنی جگه برڈ نے رہنا،جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی ،اورمسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، پیدد کیچکر وہ مسلمان جن کو بہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا تھا دس آ دمیوں كيسواباتي سب اين جكبول كوجيور كرآ محت ببارى ابم جكبول كاطرف سے جن کومسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کےخلاف چھوڑ دیا تھا کا فروں ابوب پېليكىيىنز د يوبن

نے حملہ کردیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیرا کھڑ گئے اور سر مسلمان ای جنگ میں شہید ہو گئے جن میں حضرت حمز ہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا بھی شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے جس سے بیا فواہ بھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا مسلمان پھر جم کرلڑ ہاور کا فر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے ہم دلوں کو مضبوط کیا مسلمان پھر جم کرلڑ ہاور کا فر میدان احد جھوڑ کر چلے گئے ہم بہال قرآن پاک کی چند آئیتیں اس جنگ احد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں بہال قرآن پاک کی چند آئیتیں اس جنگ احد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں جب آپ خود بڑھیں گے قو سب خود ہم کے لیں گے۔

وَإِذْ غَذَوُتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّى الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ٥ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمِ ٥ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كَلِ الْمُوْمِنُوْنَ ٥ (مورة آل عران بِ٣ آيت ١٢١)

قر جمة: اور جب كه آپ صح كوفت هر سے چلے مسلمانوں كولانے كے مقامات پر جمارے تھے اور الله تعالى سب من رہے تھے، سب جان رہے تھے جب تم میں دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا كہ ہمت ہاردی اور الله تعالى تو ان وونوں جماعتوں كامد دگارتھا اور بس مسلمانوں كوالله پراعتا وكرنا چا ہے۔ ان دونوں جماعتوں كامد دگارتھا اور بس مسلمانوں كوالله پراعتا وكرنا چا ہے۔ ان دونوں جماعتوں كامد دگارتھا اور بس مسلمانوں كوالله پراعتا وكرنا چا ہے۔ اس دونوں جماعتوں كامد دگارتھا اور بس مسلمانوں كوالله پراعتا وكرنا چا ہے۔

و لَا تَهِنُوا و لَا تَهُ خُرَنُوا و آنتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ٥ (سوروآل عُران پِم آيت ١٣٩)

قوجمة: اورست نه مواورغم نه كها وادرتم بى عالب ربوكا أرتم ايمان ركعة مو-مسلمانو ل وسلى دية موئ الله تعالى فرمات بيل-ون ينمسسكم قرح فقد مس الفوم قرح من من مناه

(سوره آلعمران پ۷ آیت ۱۴۰)

توجهة: اوريقينا الله تعالى نے تم سے ابنا وعد و سچا كرد كھا يا تھا جس وقت تم ان كفار كو بحكم خداوندى قل كرر ہے تھے يہاں تك كه تم خودى كمز ور جو كئے اور باجم عكم ميں اختلاف كرنے كے اور تم كہنے برنہ چلے بعداس كے كه تم كوتم بارے دل كى بات د كھلا دى تھى ۔

مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں تکست اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ ہے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ وہتا یا جا چا ہے کہ ہمارے ہیارے ہیاں میں اللہ علیہ وسلم نے بچاس تیرا ندازوں کو چند جنگہوں پر بھا دیا تھا اور تاکید کردی تھی کہ دہاں سے نہ میں کیکن سوائے دس کے بقیہ اور وہ بان ہے بت میں۔ میں اللہ تعالیٰ ای بات کواس طرح فرماتے ہیں۔

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْاَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَتَّى هذَا قَالَ هُوَمِنْ عِنْدِ انْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ٥

( سوره عمران: پاروایماً بت:۱۷۵)

یہ آیات ہم نے بہت تھوری ک فقل کی بیں جب آ پ قر آن پاک خود

۸۸ پڑھیں گے تو تمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ غہر رہ غزوهٔ أحديه بم كود دباتوں كاسبق ملتاہے۔

اقل: مسلمانول كوصرف الله يربهروسه كرنا حاسم كه فق اور شكريد صرف الله کے اختیار میں ہے صرف تعدادیا ہتھیاروں کی زیادتی فتح نہر كراسكتى، مإل مبتهمياراور تعداد بھي زياده بسے زيادہ رکھنا چاہئے کہ بيرجمي الله کا حكم ہے کیکن یقین صرف یہی ہونا جا ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیں گے۔

موم: بات بیہ کہ ہم کوجو ہماراامیریا کمانڈرانچیف علم دےاس ریخی سے قائم رہنا جا ہے جا ہے جان چلی جائے چوں کہ بیجی اللہ کا حکم ہے اڑائی میں فتح حاصل کرنے کیلئے یہ بھی ضروری ہے جمیں ان باتوں کا خیال رکھنا جائے۔

## غزوه بني نضير ساھ

غزوہ بی تضیر سمجھ میں ہوا، جس کا سبب بیہ ہوا کہ جب ہمارے یارے نی صلی الله علیه وسلم مدینه طبیبه جرت فر ما کرتشریف فر ما ہوئے تو یہودیوں کے دوقبیلوں نے جومدین طیب کے باہررہتے تھے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گےاورآ یہ کے لئے کوئی برائی نہیں کرینگے جب آپ اس معاملہ پر تُفتُگُو کے لئے ان کے ماس گئے،اوران سے اس معاملہ میں گفتگو کی،وہ لوگ آب کوایک دیوار کے پنتے بھلا کرمشورہ کرنے لگے کہ دیواریرے ایک پھرلڑھکا کر ہے کوئل کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجی سے اطلاع ہوگئی، آپ اٹھ کر مدینة تشریف لے گئے،آپ نے کہلا بھیجا کہتم نے اپنے عہد کوتو ڑا ہے، یا تو دی دن کے اندرنکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی، وہ لڑائی کے لئے تیار ہوئے آپ ان برائنگر لے آئے اور ان کے حلقہ کو گھیرلیا آخروہ تنگ ہو کرنگل جانے پر راضی ہوئے۔

سورہ حشر میں یہی قصہ ہے اس میں سے چندا بیتی ہم قل کرتے ہیں، پھرا پ جب خودقر آن پاک پڑھیں گے تو آپ کوخودمعلوم ہوجائے گا۔ بسم الله الرّ خمان الرّ جیم

سَبَّحَ لِلْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْاَرْضِ وَهُو الْعَزِيْرُ الْمَحْكِيْمُ ٥ هُوَ اللَّهِ مَا الْحَرِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْمَحْكِيْمُ ٥ هُوَ اللَّهِ مَا الْحَنْدُ مَا اللَّهُ مِنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا اللَّهُ مَانِعَتُهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي حُصُونَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي خُصُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي خُصُونَهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي خُصُونَهُمْ الرُّعْبَ يُخْوِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِآيَدِيهِمْ وَآيَدِي الْمُتُومِنِيْنَ فَآعَتَبِرُوا يَالُولِهِمُ الرُّعْبَ يُخْوِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِآيَدِيهِمْ وَآيَدِي الْمُتُومِنِيْنَ فَآعَتَبِرُوا يَالُولِي الْاَبْصَارِ . (حورة الحرب ١٤٨ يَتِهِمُ )

قر جعة: الله پاک کی پاک بیان کرتے ہیں سب جو پھا آ سانوں اور زہن میں ہیں، اور وہ زبر دست حکمت والا ہے وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کوان کے گھرول سے پہلی بار اکٹھا کرکے نکالدیا، تہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ بھی اپ گھرول سے نکلیں گے اور خود انھوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعان کو اللہ سے بچالیں گے سوان پر اللہ کا (عماب) الی جگہ سے پہونچا کہ ان کوخیال بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا، کہ اپنے گھرول کوخود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑر ہے تھے سواے عمل مندو! (اس حالت کود کھرکر) عبرت حاصل کرو۔

مرآ مے چل کراللہ تعالی فرماتے ہیں:

ذَٰلِكَ بِاللَّهُ مِ شَاقُو اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِن اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِن اللَّهُ فَإِن اللَّهُ فَإِن اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِن اللَّهُ فَإِن اللَّهُ فَا اللَّهُ فَإِن اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِن اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِن اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَا إِنِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالِنَا لِمُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَا إِنْ اللَّهُ فَإِنِ اللَّهُ فَا إِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالِنَا إِلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِهُ اللللللِّهُ الللللللِّلِي اللللللِي اللللللللِي اللللللِي الللللللِي اللللللللِي اللللللِي اللللللِي الللللللللِي

ترجمة: ياسبب عميك ان لوكول في الله ادراس كرسول كى خالفت

کی ہے اور جو مخف اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی اسکو سخت سزاد ہے والا ہے۔
اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اور ذہن شین کرلو کہ جو مخف اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کو اللہ تعالی دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں اس کے لئے دوز خ کاعذاب ہے۔

# غزوهٔ بدر ثانی سم ج

جنگ احدے واپس جاتے ہوئے کا فرکہہ گئے تھے کہ سال آئندہ بدر پر چراڑائی ہوگی، جب وہ زمانہ قریب ہوا تو کا فروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی انھوں نے بیسو چا کہ ایسی تجویز کرنی چا ہے کہ ہمارے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر نہ جائیں تا کہ ہم کو شرمندگی نہ ہو چناں چہ انھوں نے ایک جاسوس کو مدینہ منورہ بھیجا کہ سلمانوں میں جاکر بیخبر پھیلائیں کہ کا فروں نے فرج جمع کی ہے۔

مسلمان تو صرف الله سے ڈرتا ہے وہ کافروں کی زیادتی سے تو نہیں درتا، انھوں نے سن کرکہا حسنب الله وَ نِعْمَ الْوَ کِیْلُ، ہماری مدد کے لئے الله کافی ہے، آپ ڈیڑھ ہزار آ دمیوں کوساتھ لے کر بدرتشریف لے گئے اور چندروز قیام کیا، لیکن وہاں کوئی کافر مقابلے پڑئیس آیا، مسلمانوں نے وہاں تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش وخرم واپس لوٹ آئے۔

# دومة الجندل اورغزوهٔ احزاب ه

ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہوکر مدینہ منوّرہ پر چڑھنا جا ہے ہیں، آپ ایک ہزار آ دمیوں کو لے کر روانہ ہوئے، وہ خبر س کر بھاگ گئے آپ چندروز وہاں رہ کرمدینہ منورہ تشریف لے آئے،اس کودومۃ الجندل کہتے ہیں۔

ای سال غزوہ نی مصطلق بھی ہوالیکن یہاں پر بھی کا فرمقا لیے پڑہیں آئے اور اپنا سامان اور اہل وعیال جھوڑ کر بھاگ گئے۔

پرای سال غزوهٔ احزاب ہوا، اس کوغزوهٔ خندق بھی کہتے ہیں، سورهٔ احزاب میں اس کا ذکر ہے۔

پاڑائی اس وجہ ہے ہوئی کہ پہلے تو آپ کو بتایا جاچکا ہے کہ یہودیوں کے دوقبیلوں کو جنھوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی ،ان کوان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا، چنال چہانمی میں کا ایک آ دمی اپنے ساتھیوں کوساتھ لے كر مكه بہنچا، اور كا فروں كولڑائى كے لئے آمادہ كيا اوراس كے لئے بہت كوشش کی، یہاں تک کہ دس ہزار کا فروں کی فوج مدینہ منورہ برحملہ کرنے چلی، ہارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے مدینہ کے پاس خندق کودنے کا حکم دیا،اور وہاں اپنالشکر قائم کیا، کفار آئے اور خوب تیراندازی کرتے رہے ،مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جاتار ہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فروں میں تفرقہ پھوٹ ڈ الوانے کی تجویز کی ، اور اللہ یاک نے اس میں کامیابی عطافر مائی ، کافروں کے اندرآپس میں تفرقہ بیدا ہو گیا اور آپس میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا، ای دوران الله تعالى في مسلمانول كى مدواس طرح كى كدايك زوردار بوالجيجي جس سے کا فرول کے خیمے اکھر مجنے ، اور گھوڑے بھا گئے لگے، چنال جہائ رات کو کا فروں کالشکر واپس چلا گیا،اب اس جنگ کے متعلق قرآن یاک کی چندا بیش س کو۔

(سورة الاحزاب پ٢١ آيت ٩)

قسو جمعة: اے ایمان والو! الله کا انعام این او پریاد کرو، جبتم پر بہت سے لکر چڑھ آئے، پر بہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور الیی فوج جوتم کودکھائی نہ دی تھی اور الله تعالی تمہارے اعمال کود کھتے تھے، جب وہ لوگتم پر آچڑھے تھے اوپر کی طرف سے بھی اور جب کہ آئے تھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور جب کہ آئے تھی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیج منہ کو آئے گئے تھے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کررہے تھے، اس موقعہ پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلز لے ڈالے کے میں موقعہ پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلز لے ڈالے کے میں موقعہ پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلز لے ڈالے کی سے میں موقعہ پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلز لے ڈالے میں موقعہ کی مسلمانوں کا احتحان لیا گیا اور سخت زلز سے ڈالے میں موقعہ کی مسلمانوں کا احتحان لیا گیا اور سخت ذلا سے دان کے دانے کی میں موقعہ کی مسلمانوں کا احتحان لیا گیا اور سخت زلز سے ڈالے کا میں موقعہ کی مسلمانوں کا احتحان لیا گیا اور سخت ذلا ہے دانے دانے کی میں موقعہ کی مسلمانوں کا احتحان لیا گیا اور سخت نے دانے دانے کی میں موقعہ کی مسلمانوں کا احتحان لیا گیا اور سخت کی میں موقعہ کی میں موقعہ کی مسلمانوں کا احتحان لیا گیا ہوں میں موقعہ کی موقعہ کی میں موقعہ کی میں موقعہ کی میں موقعہ کی موقعہ کی میں موقعہ کی میں موقعہ کی موقعہ کی میں موقعہ کی موقعہ ک

اس کے آگے پھرای جنگ میں جو حالات بیدا ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فر مایا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا ہوانہیں تھا کہنے لگے۔

وَإِذْ يَدَّولُ الْسُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ٥ (مودةالاتزابِ ١٦ يَت ١٢)

قوجعة: اورجب منافق اوروه لوگ جن كے دلول ميں مرض ہے يوں كهدر م تقريم سے تواللہ نے اوراس كے دسول نے محض دھوكہ ہى كا وعده كرد كھا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے كھرجانے كى اجازت مانگنے لگے كہ ہمارے كھر

et he redipped he مِن أَ مِن الله تعالى فيه واركر مع ميں۔ فَيْلُ لِنْ يَنْفَعِكُمُ الفرارُ إِنْ فَرَرْتُهُمْ مِن الْمَوْتِ او الْقَعْلِ و اذَا لَإِ نَنْ أَلُونَ إِلَّا قَلِيلًا . (مورة الاحراب بالمعتدا) نه المعلق من المر ماديجين كرتم كو بهما كنا أفع تبيل و بسكتا والرتم موت سه يا نهد جعمة : من من من من المرابع نہ ہے۔ نن سے بھا کتے ہواور اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدہ فہیں بيرة سے فرماتے ہيں اس کوہم اپنے دل ہيں اٹھجی طرت ہیشالیں ، کہ ہیے برے کام کی بات ہے۔ قُلْ مَنْ ذَالَّذَى يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَدَبِكُمْ سُوءً ا أَوْ أَرَّادُ بِكُمْ رَحْمَةً و لَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِياً وَلَا تَصِيْراُه (سورواحزاب باآتيت عا) تسرجمة: يجىفرماد يجيئ كدوهكون بجوتم كوخدات بياسك؟ اكروه تہارے ساتھ برائی کرنا جا ہے یا وہ کون ہے جوخدا کے فعل سے تم کوروک سکے؟ اروہ تم رفضل کرنا جا ہے اور خدا کے سوانہ کوئی اپنا جمایتی یا تیں مے ندمددگار۔ پيرآ مے چل كرالله تعالى فرماتے ہيں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُو ا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا دُوَّكُفِّي اللَّهُ الْمُوْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزٌ أَن (سورواتزاب ١٦ مت ٢٥) تسرجمة: اورالله تعالى في كافرول كولوناديا خصه من مجراموا كمان كى مجريمي

مراد پوری نہ ہوئی اور جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے آپ ہی کافی ہو کیا اوراللہ تعالیٰ بڑی قوت والا بڑاز بردست ہے۔

مسلمان الله بربجروسه رتحيس اور ثابت قدم ربين تو الله تعالى ضرور ملمانوں کو کامیاب کرتا ہے، جس طرح اس نے جنگ احزاب میں کیا خواہ کافروں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔

ای سال کا فروں سے اور کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، ایک جنگ میں مسلمانوں نے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے، ایک جنگ میں جو سمندر کے کنار سے پر ہورہی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لئے چھند بچا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چھلی سمندر سے باہر نکال دی جس کومسلمانوں نے گئی روز تک کھایا۔

# قصه کدیبیر کھے

ہارے بیارے رسول الله طال کے مدیندمنورہ میں رہتے ہوئے تھ اورآپ نے عمرہ ادا کیا چنانچہ آپ نے صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ جا کرعمرہ کرنے کی تیاری شروع کردی، مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکہ میں آ ب کو ہرگزنہ آنے دیں گے بغرض کا فروں سے گفتگو کے بعد چند با توں پر سلح ہوئی ،ان میں بیات بھی تھی کہ آ ب آئندہ سال آ کر عمرہ کریں ، اور دس برس تک ہمارے اور آ پ کے درمیان لڑائی نہ ہواور کا فرول کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہاڑیں اور مسلمان کے دوست قبیلوں سے کا فرنہاؤیں ، وہاں دو قبیلے تصایک قبیلہ کا فرول کا سأتقى تقااور دوسرا فتبيله مسلمانون كاسأتقى تقاءاس كوسلح حديبيه كهتيه بين-حديبيه ایک کویں کا نام ہے جس مقام پر بیالے ہوئی تقی آ باس سلے کے بعد مدینظیب تشریف لارہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فنتے نازل کی جس میں اس صلح کو فتح قرار دیا، چونکه بیرگ آئنده فتح مکه کاسبب بنی،الله تعالی فرماتے ہیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ آنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُّبِيْناً ٥ (الْحُرَّبِ ٢٦)

ندجعة: بِشك بم نِے آپوایک تھلم کھلا فتح دی۔

ای سال اور کئی جنگیں چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئی جن سے جنگ خیبر مشہور ہے اس جگہ سات قلعے تھے یہودیوں نے سب کے دروازے بند کرو سے کہ اس میں گھس کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیراندازی کرتے رہے، آخرا یک ایک کر کے سب قلعے فتح ہوگئے۔

اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منھ میں ڈالا اور فر مایا کہ اس گوشت نے مجھ سے کہددیا کہ مجھ میں زہر ملاہے۔

عمرة القصالح صيه

لا میں جیسا کہ ملکے حدیدیے ذریعہ شرط تھہری تھی ہمارے بیارے نہا ملکے اور اپنے میں اللہ علیہ وسلم کے میں عمرہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ ان صحابہ کو بھی لیا جو اس سلم کے وقت موجود تھے، اس سال چند چھوٹی جھوٹی الوائیاں ہوئیں۔

# جنگ حنین فضہ ننج مکہ ہے

صلح حدید بیستم کو سنایا جاچکا ہے کہ اس میں ایک شرط رہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں ، اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان دس سال تک نہ لڑیں ۔

ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگئی اور مکہ کے قریش کا فروں نے سلے کے

خلاف اینے دوست قبیلے کی خفیہ چھپ کر مدد کی۔

جارے پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرول کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد کوتو ڑنے پر بارہ ہزار مسلمانوں کالشکر لے کر مکہ پرلشکر شی کی ، کا فرول نے مقابلہ کیا بہت کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جال بخشی فرمائی ، خانہ کعبہ کے بتول کو آپ نے خود تو ڑا، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کوسورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمانا ہے۔

وَقُلْ رَّبُ اَدْ خِلْنِی مُدْ خَلَ صِدْقِ وَّا خُو جُنِی مُخْرَجَ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لَیْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطْنًا نَصَیْراً ٥ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاً ٥ (سوره بن اسرائنل پـ ١٥ آيت ٨٠)

قسر جعمة: اورآپ يول دعا يجئ كدا برب مجھكوخونى كے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی كے ساتھ لے جائے اور مجھكوا پنے پاس سے ايسا غلبدد يجئے جس كے ساتھ نفرت ہواور كهدد يجئے كہ حق آيا اور باطل كيا۔ واقعی باطل چيز تو (يونمی) آتی جاتی رہتی ہے۔

مدمعظمہ کے باہر پھھ بوے بوے بت تصان کو بھی توڑنے کے لئے صحابہ کو بھیجا گیا۔

فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی جھوٹی جنگیں ہو کی پھرایک بڑی جنگ حنین سے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان یہاں کافروں کے پچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے دوہفتہ بعداثر ائی ہوئی، مسلمان بارہ ہزار منظے اور مشرکین چار ہزار بعض مسلمان اپنا مجمع و کھے کر اس طرح کہنے گئے کہاں سے پینی سی معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں بار سکتے ،اثرائی شروع ہوئی

زيادتى پر فخر ندكرنا جائے، اور جميشه سوچنا جائے كه فئے صرف الله كى مدوست

ہوگی، کم ہوں تب بھی اور زیادہ ہوں جب بھی صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے،

یہ سبت اس لئے بھی دیا ہوگا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یا در تھیں۔

اللہ پاک ہم سب کواہنے او پر بھروسہ رکھنے کی تو فیق عطا فر مائے آمین۔

غزوہ حنین کے بعد بچھ اور جھوٹی جھوٹی لڑائیاں ہوئیں اور بیرسال ختم ہوگیا۔

# جنگ تبوک وج

تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں، ہارے پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوہ وئی کہ دوم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پرفوج بھیجنا چا ہتا ہے اور وہ فوج تبوک کے مقام پرجع کی جائے ہرقل مدینہ منورہ پرفوج بھیجنا چا ہتا ہے اور وہ فوج تبوک کے مقام پرجع کی جائے گی، قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے آپ نے خود ہی مقابلہ کے لئے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کے باس اور مسلمانوں کے باس اور مسلمانوں کے باس مان بہت کم تھا، سفر دور دراز کا تھا اس لئے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لئے مسلمانوں کو سور ہ تو ہمیں اس طرح ترغیب دلائی ، فرمایا۔

قس بجمة: اسايمان والوائم لوكوك كوكيا بوا جبتم سے كہاجاتا ہے كہاللدى راہ ميں جہاد كے لئے فكاوتو زمين كو لگے جاتے ہو، كيائم نے آخرت كوض و نياوى زندگى پر قناعت كرلى ،سودنياكى زندگى كاسامان آخرت كے مقابلہ ميں بہت تھوڑا ہے۔

ترغیب ولانے کے لئے اللہ تعالی نے اور بھی کی آیات اس کے آگے بان فرمائی ہیں، ہم نے یہال صرف ایک آیت لکھی ہے جب تم کلام مجید خود ر هو گے تو انشار اللہ سب خورسمجھ جا ئیں گے۔

ای جہاد میں شرکت کے لئے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ (سورهالتوبب، ١ آيت ٢١) تسرجمة: نكل برو (خواه) تھوڑے سامان سے (خواه) زیادہ سامان سے اور الله کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرویہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم یقین ر کھتے ہوتو در مت کرو۔

جومنافق بتصاور سيح مسلمان نه ہوئے تصوہ اتن دور جہاد میں جانے ے بہانے کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول دى اوراسى سورة ميس اس طرح فرمايا\_

لُوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْباً وَّمنَفَرًا قَاصِدًا الْاثْبَعُوْكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ م وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ٥ (موره التوةب ١٠ يت٢٦) ترجمة: الركيحة باته لكته مال ملنه والاجوتا اورسفر بهي معمولي جوتا توبيمنا فق مروراً ب صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہو لیتے ایکن ان کوتو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لکی اور ابھی خدا کی قتمیں کھا جائیں گے،اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے ، یہ لوگ جھوٹ بول کراینے آپ کو تباہ کررہے ہیں اوراللہ جانتا ہے کہ بہلوگ یقینا جھوٹے ہیں۔

<u>ابو</u>ببلیکیشنز دبویز

مسلمانوں کا تمیں ہزار کشکر اس شخت گری اور کم سامانی کے باعث بھی جہاد پر دور دراز روانہ ہوگیا، کیونکہ ان کے بیارے دسول حسلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ ان کے بیارے دسول حسلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانے بنا کررہ گئے۔اللہ تعالی نے اس سورہ تو بہیں ان کی سخت ندت کی ہے، ان میں سے صرف ایک دوآ بیت نقل کی جاتی ہے۔فرماتے ہیں۔

فَرِحَ الْمُخَلِّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللّهِ وَ كَلِهُوْا اَنْ اللّهِ وَ كَالُوْا اللّهِ وَ قَالُوْا الاَتْنَفِرُوْا فِي الْحَرِّ لَيْ خَاهُوْا اللهِ وَقَالُوْا الاَتْنَفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلُ اللّهِ وَقَالُوْا اللّهِ وَقَالُوْا اللّهِ وَقَالُوْا اللّهِ وَقَالُوْا اللّهِ وَقَالُوْا اللّهِ وَقَالُوْا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قر جمعة: سوتھوڑے دن ہنس لیں اور بہت دنوں (آخرت میں) روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔

ریشکر تبوک میں تھہرا اور شاہ روم کے کشکر کا انتظار کرتے رہے، کین ہرقل شاہِ روم نے ڈر کی وجہ سے اینالشکر نہ بھیجا اور دو ماہ کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لئے آئے۔

ت بیت سر است کا قصہ ہمیں سکھا تا ہے کہ جب کا فروں کے مقابلہ ہمیں مسلمانوں کو جہاد کیلئے بلایا جائے تو ہم سب کو بلاخوف وخطراس میں شامل ہوجانا

عائب ،خواہ جہاد کے لئے دور جاتا ہو،موسم کتنا ہی گرم ہو یا سرد، مال ہو یا نہ ہوہم علی مسلمان بنائے آمین۔ سیجے سلمان بنائے آمین۔

#### ججة الوداع معاج

اس سال ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم جج کوتشریف لے گئے آپ کے جج کی خبر س کر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور ایک لاکھ سے زیادہ آ دمی جمع ہوگئے ، آپ نے خطبہ میں ایسی با تیں فرما ئیں جیسے کوئی وداع کہتا ہے اس واسطے اس جج کو ججۃ الوداع کہتے ہیں ، اس جج میں عرفہ کے دن سورہ ما کدہ کی ہے آیت نازل ہوئی۔

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ٥ (سورهٔ اکده پ٢ آیت ٣)

قسوجمة: أن ح كون تمهار على تمهار عدين كوميس في كامل كرديا اور ميس في تم پراينا انعام تمام تركرديا اور ميس في اسلام كوتمها رادين بننے كے لئے يندكر ليا۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قریب تین ماہ جارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ نے اس حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا جن میں سے چند با تیں ہے، آپ نے اس حجۃ میں سے چند با تیں ہے، آپ

# اللد کے ساتھ کی کوشریک نہرو

جب ہم کلمہ بڑھتے ہیں، لا الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ توہم الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ توہم الله تعالی کی تعریف الله تعالی کی تعریف

میں اس کتاب قرآن پاک میں سے نقل کئے گئے ہیں، یعنی بید کہ اللہ ایک ہے اس کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں، ہم جو پچھ مانگیں صرف اس سے، کسی دوسر سے مانگنا یا مدد طلب کرنا یا کسی کے نام کی نذر و بیناز کرنا بیسب شرک ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں شرک کوظلم لکھا ہے اور فر مایا ہے کہ میں سب پچھ معاف کرسکتا ہوں سوائے شرک کے۔ چنا نچہ آیت پڑھے اور غور کیجئے۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ عَوَمَنْ يُشُوكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ عَوَمَنْ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَقَدْ إِفْتَرَايَ إِثْمًا عَظِيْمًا ٥ (سوره النارپ٥ آيت٨٩) تترجمة: تحقيق الله بين بخشا عبيكاس كساته كسي كوشريك شهرائ الور بخشا عباس كعلاوه جس كوچا عباور جس في شريك شهرايا الله كااس في برا طوفان با ندها۔

ماں باپ کا کہنا ماننا اور ان کی فرما نبرداری کرنا ہرا چھے بچے کے لئے ضروری ہے اور سب اچھے بچے ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بار بارتا کید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بار بارتا کید کرتے ہیں کہ مال باپ کا کہنا ہوں جب وہ شرک کرنے کو کہیں تو پھر مال باپ کا کہنا نہ ماننا جا ہے۔

وَوَصَّینَ الْإِنْسَانَ بِوَ الِدَیْهِ حُسْنًا وَ اِنْ جَاهَدُكَ لِتُشْرِكَ بِی مَالَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا٥ (مورة العنكبوت ب ١٦ يت ٨) مَالَیْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا٥ (مورة العنكبوت ب ١٦ يت ٨) مَالَیْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا٥ (مورة العنكبوت ب مَاتها بِهِي طرح ربّ كَلُومِيت كَى جاوراً كروه بخه كو آماده كري كه تو مير ب ماته شرك كري تو انكا كهنانه مان دنيا ميل الله كے نیك بندے گزرے ہیں وہ اپنی اولادكوس سے دنیا میں الله کے میاتھ كى كوشر یك نه كرنا، حضرت لقمان بہلے بہی تعلیم دیتے تھے كہ بیٹے تم الله کے میاتھ كى كوشر یك نه كرنا، حضرت لقمان علیہ الله کے میں انھوں نے اپنے نیچے سے كہا۔

شرک کرنے والے کے اور دوسرے نیک اعمال بھی ختم ہوجاتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحَبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْحُاسِرِيْنَ (سورة الزمرب٢٦ آيت ٢٥)

قرجعة: اگرتم في شريك ماناتو تيريمل بكارجائيس كيتو خساره والوب ميں سے ہوجائے گا۔

#### نماز

قسو جسمة: وه لوگ که اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دین نماز کھڑی کریں اور زکو ق دیں اور بھلے کام کا حکم کریں ، اور برے کا مول سے منع کریں اور آخر ہر کام اللہ کے اختیار میں ہے۔

دوسری جگه فرمایا۔

رَدِ رَقَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خَشِعُونَ 0 قَدُ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خَشِعُونَ 0 (مورة الْمُؤمُون بِ١٠ آيت)

قسو جعة: البنة ان مومنوں نے کامیا بی حاصل کر لی جوا پی نماز وں میں عاجزی کرنے والے ہیں۔

اور نمازنہ پڑھنے والوں کے لئے کی بخت وعید ہے۔ وَاَقِیْمُوْا الصَّلُوٰةَ وَلَا تَكُوْنُوْ ا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ٥

(موردُروم پ٢٦ آيت٢٦)

قوجهة: اورنمازكوقائم كرواورمشركول من تنهوجاؤر اورنمازكى تعريف كرتي موئ الله تعالى فرماتي بير إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُورِ.

(مورة العنكبوت بها٢ آيت ٢٥)

توجمة: بيتك نماز برائول سروكن والى بـ

#### روزه

توحیداور نماز کے بعد اسلام کارکن روزہ ہے جور مضان المبارک میں ایک ماہ رکھے جاتے ہیں، یہ ہم سب پر فرض ہیں اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھے۔

قرآن پاک میں ہے ہم دوزے کے متعلق چندآ یتی نقل کرتے ہیں بنایھ الگذین اَمن وُا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی اللّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَقُونُ (مورة القروب آین ۱۸۵)

ترجمة: اے ایمان والو اتم پرروز فرض کئے گئے جیے تم ہے پہلے لوگوں پر زض کئے گئے تا کہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔

پ*ھرفر* مایا۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيَّنْتٍ مِّنَ الهُدَىٰ والفرْقانَ فَمَنْ شَهِدَ منكُمُ الشهرَ فليصمْه.

(مورة البقرة ب٢ آيت ١٨٥)

ترجمة: رمضان كامهيندوه بجس من قرآن نازل كيا گياجس من لوگول كي كياجس من لوگول كي كياب اين اين جويج اور غلط من فيصله كي لئي بدايت كي با تين جويج اور غلط من فيصله كرنے والى بين ، توجواس مينے كويائے روزے د كھے۔

#### ز کو ۃ

اسلام کا چوتھا فریضہ ذکوۃ ہے، قرآن پاک میں بہت جگہ نماذ کے ماتھ ذکوۃ دینے کی تاکید آئی ہے، ہم کواس سے فافل نہیں ہونا چاہئے جس کے پاس ایک سورو ہے ہوں اس کوڈھائی رو ہے ذکوۃ غریبوں کودین چاہئے، اگر لوگ اپنی ذکوۃ دینے رہیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب ندر ہے، ہم نے اپنے اللہ اصولوں کوچھوڑ دیا اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں حالانکہ یہ سبطر پنتے اللہ سے دور لے جانے والے ہیں، ہم صرف چند آ بیتی قرآن مجید سے قل کرتے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالی کھم دیتے ہیں۔

وَ اَقِيْمُوْ الصَّلُوٰةَ وَاتُواْ الزُّكُوةَ ٥ (سورة بقره بِ المُستهم)

قرجمة: نمازقائم ركواورزكوة دية رمو-

زكؤة جارے بہاں نى صلى الله عليه وسلم سے پہلے دوسرى امتوں ير

وَ أَوْصَانِي بِالصَّلُوةِ وَالزُّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا٥

(سورومريم بالآيت)

قوجعة: مجيے ماريا ہے نماز كااورزكوة كاجب تك مس زندور مول-لوگ يہ محركرزكوة نہيں ديتے كه پينے خرج ہوجائيں كے حالاتكه الله تعالى اس كو بوحاتے ہيں بيالله كاوعدہ ہے، قرآن مجيد مس الله ميال كاوعدہ ناط نہيں ہوسكا الله ياك خوداس كى مثال ديتے ہيں قرآن كريم مس ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوَ اللهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنَبَتَتُ مَنَا اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنَبَتَتُ مَنَا اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ مُنَا اللهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ مَنَا اللهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ يَضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

وہ بینے عیدہ ان کر ایٹ کا اللہ کا راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال الیسی میں جمعے: جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال الیس ہے جیسے ایک دانہ کی حالت جس میں سات بالیں اگائیں ہوں اور ہر بال میں سودانے ہوں اور اللہ بیزیادتی جس کو جا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بردی وسعت

والے بوے علم والے ہیں۔

اللہ تعالی نے اس مثال میں ہم کو بتایا ہے کہ جس طرح ایک اناج کا دانہ
زمین میں یویا جاتا ہے اور بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ دانہ زمین میں دنن ہوگیا
لکین اللہ اس اناج کے دانہ میں سے ایک بودا پیدا کرتے ہیں جس میں سات
پالیس ہوتی ہیں اور ہر بال میں تقریباً سودانے ہوتے ہیں اس طرح لوگ زکوة
دیتے ہیں یا خیرات دیے ہیں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیسہ جاتا رہا، وہ بیسہ جاتا ہیں اللہ تعالی اس جس کو کو کو کو کی گونا کر کے اس آدی کو دانہ سے کی کہ کو دانہ کی کر تے ہیں۔

تم نے دیکھا کہ مالدار ہونے کا بیرکیہا اچھاطریقہ ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی کو یا آم کے آم اور کٹھلیوں کے دام۔

3

اسلام کا یا نچوال رکن جے ہوارجس کے پاس اسنے پیمے ہوں کہ جج کر سکے اس پر جج کرنا فرض ہے، مکہ معظمہ جا کرعر فات میں جمع ہونا اور اس کے سب ارکان ادا کرنے کو ج کہتے ہیں، یہ ج جیسا کے معیں معلوم ہے بقرعید کے عرفه والے دن موتا ہے، اس روز تمام دنیا سے مسلمان جوق در جوق موائی جہازوں میں یانی کے جہازوں میں موٹروں اور بسوں میں مختلف سوار یوں میں اور پیدل لا کھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں جمع ہوکراللہ تعالی ہے دعا ما نکتے ہیں، اور اللہ تعالی بھی کہتے ہیں کہ جس نے حج کرلیا میں اس کے تمام عمر كے كناه معاف كرديتا ہوں ،آپ كومعلوم ہے كه مكمعظمه ميں خانه كعبه ہے جس طرف بم من کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بیت اللہ یعن اللہ کا گھر کہتے ہیں ، اللہ تعالی کے علم سے بید عفرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، حاجی اور دیگرمسلمان رات دن اس کاطواف کرتے رہتے ہیں اور دعا ئیں ما تکتے رہتے ہیں ،اس طرح جس طرح ایک برواندوشی کے گرد کھومتار ہتا ہے، اس طرح الله میاں کے عاشق ال كمرك كرد كموسة موسة اس كى تعريف بيان كرت رہتے ہيں۔ جب ہمیں اس فرض کوادا کرنے کی طاقت ہوتو اس فرض کوضروراوا کرتا

جب ہمیں اس فرض کوادا کرنے کی طاقت ہوتو اس فرض کو ضرورادا کرتا چاہئے، ہمارے پیارے نی میں کھی نے فرمایا: جس کا مطلب سے کہ جس پر جج فرض ہوااوراس نے نہ کیا تو وہ یہودی ہوکر مرے یا تصرانی ہوکر ہتو بہتو بہد اللہ تعالیٰ ہم سب کومسلمان رہ کرموت دے آمین۔ اب چندا يتن ع كم معلق بم قران مجيد من سفال كرت بين:
وَإِذْ هَوَّ أَنَا لِإِهْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشُوِكُ بِى شَيْعًا وَطَهُرُ
هَيْعِى لِلطَّابِغِيْن وَالْقَابِعِيْنَ وَالرُّكُعُ السُّجُوْدِ ٥ وَاَذَّنْ فِى النَّاسِ
مِالْحَعَجُ يَاتُوكَ وِجَالًا وُعَلَى كُلُّ صَاعِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلُّ فَحَ عَمِيْقٍ ٥
(سرة الحَي عالَي عَلَى حُلُّ صَاعِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلُّ فَحَ عَمِيْقٍ ٥
(سرة الحَي عالَي عالَي المَاسِ

مسوجسة: اورجب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ ہتلادی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کی چیز کوشر یک مت کرنا اور میرے اس کھر کوطواف کرنے والوں اور تماز میں قیام ورکوع و بحدہ کرنے والول کے واسطے پاک رکھنا اور ابراہیم سے میم کہا گیا کہ لوگول میں جج فرض ہونے کا اعلان کردو، لوگ تمہارے پاس جج کو میلی آدیں گے بیادہ بھی اور دیلی اونٹنول پر بھی جو کہ دور در از راستوں سے پہنچی ہول گی۔

## ماں باپ کی اطاعت

الله تعالی نے اپن اوررسول الله صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کے بعد ہم پر مال باپ کی اطاعت ہے بعد ہم پر مال باپ کی اطاعت بہت ضروری رکھی ہے اور قرآن مجید میں بار بار مال باپ کی اطاعت اور فر مال برداری کی تاکید کی ہے۔

ہم کچوبھی نہ تھے اللہ میال نے ہم کو ماں باپ کی شفقت کے ذریعہ سے اتنا بڑا کیا، ہم جنتی بھی ان کی خدمت کریں ان کے احسانات نہیں اتار سکتے۔ قرآن مجید میں ہم چند جگہ سے مال باپ کی اطاعت کے متعلق آیات نقل کرتے ہیں۔

وَقَلْصَىٰ رَبُّكَ آلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ إِمَّا

يَهُلُفَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَاحَدُهُ مَمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَتْ وَلَا يَشُلُفُ وَلَا يَشُلُ اللهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَالْحَفِيضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ مِنَ الْرَحْمَةِ وَقُلْ دُّبُ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا ٥ الْرَحْمَةُ مَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيْرًا ٥ الْحَمَةِ وَقُلْ دُّبُ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيْرًا ٥

(سورة بني اسرائيل پ٥١ آيت٢٣)

تسو جمعة: اور تیرے رب نے کم دیا کہ سوائے اس کے کی عبادت نہ کرو،اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو،اگر تیرے پاس ان بیس سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پہونے جا کیں تو ان کو بھی ہوں بھی نہ کہنا،نہ ان کو جھڑ کنا بلکہ خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامنے شفقت سے اور عاجزی سے جھکے رہنا اور ان کے سامنے شفقت سے اور عاجزی سے جھکے رہنا اور ان کے سامنے شفقت سے اور عاجزی سے جھکے مہا اور پرورش کیا۔

#### جہاد

جہاد کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت سے احکامات دیے
ہیں اور تھیجیں کی ہیں، جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دین کو دنیا میں غالب
کر نے کے لئے مسلمانوں کوان قو موں سے ازنا چاہئے جواللہ اور اس کے دسول
کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے ساتھی ہیں اور دنیا میں ایسے کاموں کو
رواج دیتے ہیں جن سے وہ خوش ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنی
جان بھی اللہ کے داستے میں قربانی کرنی پڑے تو خوشی خوشی قربان کردے۔
جہاد کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے سردار کی اطاعت کریں۔
جہاد کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے سردار کی اطاعت کریں۔
جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے خلاف کوئی تھم نہ دے چنانچہ اللہ
جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے خلاف کوئی تھم نہ دے چنانچہ اللہ
تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

ن بيرس روست ين عند الله و الله و المين عند الريد و المربي الكان ا

مِسْكُمْ فَانْ تَسَازَعُتُمْ فِي شَى قُرُدُوهُ إِلَى اللّهِ والرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌوَّ أَحْسَنُ تَاوِيلًا.

(ئورة المنهاء پ٥ آيت ٥٩)

موجعة: المحمومنو! الله كى اطاعت كرواوردسول كى اورائي سردارول كى لير اكرتم باہم جھلا و كسى معامله بين تو الله اوراس كے رسول كى طرف رجوع كروا كرتم الله اوروز آخرت برايمان ركھتے ہو بہتر طريقه ہاوراس كا انجام بہترين ہے۔ الله اوروز آخرت برايمان كى بحى بہت ضرورت ہاورمسلمانوں كولا ائى كے سامان كى بحى بہت ضرورت ہے اورمسلمانوں كولا ائى كے سامان كى بحى بہت ضرورت ہے اورمسلمانوں كولا ائى كے سامان كى بحى بہت ضرورت ہے اورمسلمانوں كولا ائى كے سامان كى بحى بہت ضرورت ہے اور مسلمانوں كولا ائى كے سامان كى بحى بہت ضرورت ہے اور مسلمانوں كولا ائى كے سامان كى بحى بہت الله كا تھم ہے فرماتے ہيں:

يَالَيْهَا اللَّذِيْنَ الْمَنُوا نُحَلُوْا حِلْرَكُمْ فَانْفِرُوْ الْبَاتِ أَوْ اِنْفِرُوْا جِنْرَكُمْ فَانْفِرُوْ الْبَاتِ آوْ اِنْفِرُوْا جَمِيْعًا. (سورة الترار، ب٥، آيت ا٤)

قوجهه- اسايمان دالواتم اين حفاظت كاسامان كروخواهم تنها چلويا جماعت كساتهمه

اور پھرزيادہ تاكيد كرتے ہوئے دوسرے جگرفرماتے ہيں۔ وَاَعِدُوْا لَهُم مَّااَسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ دِبَاطِ الْنَحْيلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَاحْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَتَعْلَمُوْنَهُمْ اللّهُ يَعْلَهُمْ. (سورة الانظال، پ١٠ آيت ٢٠)

قر جمہ - اوران کے مقابلہ کے لئے جس قدر توت تم سے بن پڑے اور جس قدر کھوڑ ہے با عمر حسکومیا کرتے رہوتا کہ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں میں جواللہ کے دخمن اور تمہارے دخمن ہیں دھاک بٹھا ئے رکھے اوران کے علاوہ دوسروں کے دلول میں بھی جن سے تم واقف نہیں ان کواللہ بی جانا ہے۔ دوسروں کے دلول میں بھی جن سے تم واقف نہیں ان کواللہ بی جا دانہ میں اللہ تعالی نے بتھیار رکھنے کا سبب بھی خود بی بتادیا، پہلے زمانہ میں محمور دل سے قوت بوتی تھی آج اس کہ جگہ فوج کی قوت کے لئے جود دسرے محمور دل سے قوت بوتی تھی آج اس کہ جگہ فوج کی قوت کے لئے جود دسرے

مامان میں ان سے زیادہ زیادہ تیارر مناجا سے۔

جہاد کے لئے ضروری ہے کہ بہادری سے لڑا جائے اورلڑ الی کے میدان سے بھاگا نہ جائے ، چنال چہاس کے لئے اللہ تعالی کاارشاد ہے:

يَهَ أَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُولُوهُمُ الْاَذْبَارَ وَمَن يُولِهِم يَوْمَئِدٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى قِنَةٍ الْاَذْبَارَ وَمَن يُولِهِم يَوْمَئِدٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى قِنَةٍ الْاَذْبَارَ وَمَن يُولِهِم يَوْمَاوَاهُ جَهَنّمَ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ طَ

(سوروانفال،ب،ا،آيت١٥)

قسو جعة: اے ایمان والواجبتم کافروں سے جہادی آئے مائے جاؤتو ان سے پیٹے مت بھیرنا ورجوفف اس موقع پرمقابلہ کے وقت پیٹے بھیرے گا، مگر بال جواز اکی کے لئے بینتر سے بداتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف آڈ لینے آتا ہووہ اور بات ہے باتی اور جوابیا کرے گا وہ اللہ کے فضب میں آجائے گا اور اس کا ممکانہ دوز خ ہوگا اور وہ بہت بی بری جگہ ہے۔

یعن اپی او ت سے ملنے کے لئے چیم میں جاسکتی ہے یالوائی کا چینہ رایا کوئی جال چلنے کے لئے چینہ مجیری جاسکتی ہے، بھا گئے کے لئے اگر کوئی چینہ مجیرے کا تواس براللہ کاغضب ہوگا اوراس کا فیکا نہ دوزخ ہوگا۔

الله تعالی کسی پرظلم کرنائبیں جا ہتا، کافر اگراڑ ائی بند کرنے کے لئے ملح کرنا جا ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالسَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيمُ السَّمِ السَّمِ السَّم

قبو جعد- اگروہ ملے کے لئے جھکیں تو آپ بھی انہیں اپنا لیج اور اللہ پر بھروسہ رکھئے بیٹک وہ شنے والا اور علم رکھنے والا ہے-اور اگر کا فرازتے رہیں تو مسلمانوں کو تھم ہے- وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَاَتَكُونَ فِيتَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلْهِ فَإِنْ النَّهُوا وَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (سورة انفال، ب ١٠ آيت ٢٩) قتو جعه: مسلمانو! تم ان سے الاتے رہا تا آ تکہ فتے کانام ونشان باتی شد ہاور دین تمام تر اللّٰد کا ہوجائے آگروہ لوگ باز آ گئے تو الله النظے اعمال کود کیور ہا ہے۔ جس وقت کفار سے مقابلہ ہوتو اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے، کیوں کہ کامیانی صرف اللہ بی سے ملتی ہے، نہ تھیاروں سے ملتی ہے نہ فوج کی کشرت سے ملتی ہے نہ فوج کی کشرت سے ملتی ہے نہ فوج کی کشرت سے ملتی ہوئے اللہ تعالی خوداس کے خوداس کی خوداس کے خوداس کے خوداس کے خوداس کی خوداس کے خوداس کی خوداس کے خوداس کے خوداس کی خوداس کے خوداس کے خوداس کی خوداس کی خوداس کے خوداس کے خوداس کی خوداس کے خوداس کی خوداس کے خ

يُنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِثَةٌ فَٱلْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيراً لَكُمُ تُفْلِحُونَ. (سورة انفال، پ ١٠ آبت ٧٤.)

قسو جسمه: اسائمان والواجب تم كى كروه كم مقابله برآ وتو عابت قدم ربو اورالله كوبهت يادكروتا كرتهبس كامياني حاصل مو-

جہاد کرنے پراللہ تعالی جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْ وَنَصَرُوْا أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُوْمِئُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

(سورة افغال، ب، اء آيت ١٤٠)

قسو جسمه: اورجولوگ مسلمان بوت اورانبول نے بجرت کی اوراللہ کی راہ یں جہاد کرتے رہاور جن لوگول نے ان کی مدی پیلوگ ایمان کا پورائق اوا کرنے والے بیں ،ان کیلئے (آخرت میں) بوی مغفرت (اور جنت میں) بوی روزی ہے۔ بیولوگ جہاد سے تی جرائے بیں ان سے اللہ پاک ناراض بوکر فرماتے ہیں:

عولوگ جہاد سے تی جرائے میم و آبناء کم و آبنو انگم و اُزو اجمیم و عشیر و تکم

وَآمُوَالُ دِ اقْتَرَقْتُمُوهُا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادُهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا اَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وجِهَادٍ فِي سَيْلَهُ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِآمْرِهِ وَاللّهُ لاَيَهْدِ الْقُوْمَ الفَسِقِيْنَ. (سوره توبه ب، ١، آيت ٢٤.)

قر جسمه: (اے بیغیر) آپ کہد جیئے کا گرتمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹ اور تمہارے بیٹ اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جوتم نے کمائے بیس وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہوا وروہ گھر جن کوتم پند کرتے ہوتمہیں خدا سے خدا کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب بیں تو انظار کروکہ اللہ اپنا تھم بھیج دے اللہ نافر مان اوگوں کورا و مدایت نہیں دکھا تا۔

ا پنے آپ کوسچامسلمان بناؤ، تندرست رکھو، زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرواور پھر بڑے ہوکران سب چیزوں کواللہ کی راہ میں جہاد کرنے پرخرچ کروکہ بھی زندگی ہے

. کددانہ خاک میں ال کرگل وگلز ار ہوتا ہے

# اچھی اچھی باتیں

اسلام نام ہے زندگی میں ہرجگہ چلتے بھرتے، سوتے جاگتے کھاتے پیتے، لین دین کرتے ہر وقت خیال رکھنا کہ اس میں اللہ تعالی کا کیا تھم ہے اور ہمارے بیارے نی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کو س طرح کیا ہے؟۔
قرآن پاک میں اسلام کے مطابق زندگی گزار نے کے لئے اللہ تعالی سنے بہت سے احکام دیتے ہیں، جب آپ خود قرآن مجید ہجے کر پر حیس کے قدمعلوم ہوجائے گاصرف چندا حکام یہال قال کئے جاتے ہیں۔
معلوم ہوجائے گاصرف چندا حکام یہال قال کئے جاتے ہیں۔
وَاَوْ فَوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْنُونَ لاً.

(سورۇنى اسرائىل مې10 تىت ٣٠٠)

الوسية يكيفيو والع بنع

متورجمه: اورا بناوهده باراکیا کرو با شهرومده کمتعاقی مسے به جهری کے متعاقی میں کے متعاقب میں اللہ تعالی میں کے متعاقب کا میں کا ویا بری ہائی وہ اللہ تعالی میں کہ متعاقب کتی گفت تاکید کررہ ہے ہیں کہ وعده کریں تو اس کو بورا کرنا ضروری ہے۔
سوری مجمد کرکرنا جانبے اور جب وعده کریں تو اس کو بورا کرنا ضروری ہے۔
تاپ تول بوری کر کے دبنی جانب کی جانب تول کردینا بہت خت کناه
ہے، آپ معارت فعیت کے قصے میں پار موسی کی اس کہ اللہ تعالی اس کے متعاقب کردی گئی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کی کیا کرتے سے اللہ تعالی اس کے متعلق کردی گئی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کی کیا کرتے سے اللہ تعالی اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

وَ أَوْ لَمُوا لَكُمْ لَ إِذَا كِلْتُمْ وَ ذِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ. قو جعه: اور جب ناب ول كروتو بوراكرواور في ترازوية لكردياكروي دوسرى عكم تولي والول كي لي دوزخ كي شهادت دى الله تعالى فرماتے بن:

وَيْلُ لِلْمُطَفِّقِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا الْحَتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُسْخَسِرُوْنَ الْاَيَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوْلُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ (سورة المطففين، ب • ٣، آيت ١.)

قسو جعه: خرابی ہے گھٹانے والوں کی کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کرلیں تو پورا کرلیں اور جب ناپ کرویں ان کو یا تول کر دیں تو مھٹا کر دیں کیا خیال نہیں رکتے وہ لوگ کہ ان کو افعان ہے ایک بڑے دن میں۔

دوسرول سے بنس کر یامسکرا کرخوش اخلاقی سے بات کرنا بھی کیسا اچھا ہے، سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ تعالی ان کے سب کام آسانی سے مناویتے ہیں ، اللہ تعالی اس کے لئے قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا.

مرجمه: اور جرفس سے بات احجی طرح کیا کرو۔

جب کوئی شریخص تم سے خواہ بخواہ لڑنے گلے اور الجھنے لگے تو اسے تم بھی لڑنا شروع نہ کرو، ورنہ تم میں اور اس میں کیا فرق ربا، الند تعالی اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا. (الفرقان، بِ١٩، آيت ١٢)

قوجهه: اور جب تم ہے کوئی جائل اڑ جائے تواس کوسلام کہ کر چلے جاؤ۔
جب تم ہے کوئی دشمنی کرے، عداوت کرے، تمہارے ہوئی برائی کرے تو اس کا جواب دشمنی اور برائی ہے مت دو بلکداس کے ساتھ سلوک کرو اور مجبت کروتو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا، الند تعالی اس کے متعلق کلام مجید میں فرماتے ہیں۔

إِذْفَعْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَالَّهُ وَلِيَّهُ عَدَاوَةً كَالَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ. (سورة تم مجدو، ب١٣٠ من ٢٣٠)

قر جمه: آپنیک برناؤے بدی کوٹال دیجئے گھریکا کی آپ میں اورجس فخص میں عداوت تھی ایبا ہوجائے گاجیے کوئی دوست ہوتا ہے۔

بینے چھے کی کی برائی کیسی بری بات ہاں ہے بہت بہت خرابیاں ہیں اور دختی قائم بوجاتی ہاور کوئی فا کدہ حاصل نہیں بوتا اس کوغیبت کہتے ہیں، آور دختی قائم بوجاتی ہاور کوئی فا کدہ حاصل نہیں بوتا اس کوغیبت کہتے ہیں، قرآن مجید میں غیبت کرنے والوں کو کہا گیا ہے، کہ دہ ایسا ہے جبیا این مردہ بھائی کا کوشت کھایا، کیاتم میں سے کوئی اس بات کو بیند کرے گا کہ این مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا:

أَيْحِبُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَاكُلُ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ تَوَّابٌ رَّحِيْهُ. (سورة العجرات، ب٢٦، آبت ١١)

AND PROPERTY OF THE PROPERTY O

التسويجسه المائم شي سناولي الربات و البند كرنائب أما بنام مراب الورع المرابع المرابع

علام کرنے کے متعلق بیری تاکید آئی ہے، جب ہم اپنے گھروں میں جا یا آئریں یا گئے۔ جب ہم اپنے گھروں میں جا یا آئریں یا گئے ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں جا یا آئریں یا گئے ہے۔ جب ہم اپنے گئے ہیں اللہ کی سائن ہوجائے اس کو پھر اور کیا جا ہے اس کے ملاوہ اور کیا جا ہے اس کے علاوہ اور کسی طرح سلام ہر گرد میں کرنا جا ہے۔

الله تعالى قرآن مجيد شرفرمات بي-

قَادُا دَحَلْتُمْ إِيْوْنَا قَسَلِمُوْا عَلَى انْفُسِكُمْ تَجِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُرْكَةٌ طَيِّةٌ كَذَالِكَ يُبَيِّلُ اللّهُ لَكُمْ الْإِيَاتِ لِعلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

(سورة النورب ١٠١٨ يت ١١٠)

قوجمه: پر پیم معلم کر کوک جب تم ایخ گروان می جایا کراتوای اوگوال کو سام کرلیا کرو، جو که دعا کے طور سے خدا کی طرف سے مقرد سے برکت والی محره چنز سیام کرلیا کرو، جو که دعا کے طور سے خدا کی طرف سے مقرد سے برکت والی محره چنز ہے۔ ای طرح اللہ تعالی تم سے ایجا دکام بیان فرما تا ہے تا کرتم مجمود ورکس کرو۔ مارے بیارے نی بیتی بیان فرما مارے کی بہت تا کید کی ہے۔

حرام چزیں

 إِلا مَاذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَلْكُمْ وَسُقٌ (سورة المائده ب ٦ آيت ٣)

ترجمة: تم پرحرام کے گئے مردارادرخون ادر ہورکا گوشت اور جو جانور کہ غیر اللہ کے لئے نامزد کیا ہواور جودم گھٹے سے مرجائے اور جو کسی چوٹ سے مرجائے اور جو کسی اونجی جگہ سے گر کر مرجائے اور جو کسی کی کر سے مرجائے اور جس کو کوئی درندہ کھالے، کین جس کو ذرج کرلو (یعنی جانور کو کسی درندہ نے کھالیا اور مرنے سے پہلے اس جانور کو ذرج کرلیا تو وہ حلال ہوگا) اور اس طرح حرام ہیں وہ جانور) جو بتوں پر چڑ حمائے جا کیں اور یہ کہ تقسیم کرواور یہ کہ تم قرعہ کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ سب گناہ ہیں۔

لینی بیسب چیزیں جن کا او پر ذکر کیا ہے مسلمانوں پرحرام ہیں ان کے علاوہ حرام چیز وں کا بیان حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔

اور باتیں جو شخت گناہ ہیں وہ یہ ہیں۔

وَلَا تَفْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِلْمَلَاقِ نَحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ اِلَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَارَفُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ اِلَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَامَ خَطْأً كَبِيْرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْدُلُوا النَّهُ اللهُ ال

مر جمة: اورائی اولا دکوناداری کے اندیشہ نے آل مت کروہم ان کوہمی رزق دیتے ہیں اورتم کوہمی ، بلاشہ ان کا آل کرنا برا بھاری گناہ ہے اور زنا کے پاس بھی مت پھکو بلاشہ وہ بری بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے ، اور جس شخص (کولل کواللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس کوآل مت کرو، البتہ فق کے ساتھ ، اور جوش ناحی قبل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کواختیار دیا ہے ، تواس کے آدم عام محال الم

بارے میں اے مدے تجاوز ندکرنا جائے وہ مخص طرف داری کے قابل ہے اور پتیم سے مال سے قریب مت جاؤ۔

يَأَيُّهَا اللَّانِيْنَ امَنُوا إِنَّمَا الْحَمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رَالُالْكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجُسٌ مِنْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ قَاجْتَنِبُوٰهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

(سورة المائده پ ۲ آیت بی

تسوجمة: اعامان والوايقينا شراب اورجوا، بت اورقر عدك ترييسب مند اورشيطاني كام بينتم ان سے بچتے ربوتا كه نجات باؤ-

### قيامت

قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا ندر ہیگا،
اور دنیا ایما نداروں سے خالی ہوجائے گی اس وقت دنیا کو اللہ پاک فنا کردیں گے۔
سب سے پہلے حضرت اسرافیل صور پھوٹکیں ہے، جس کی آ واز آ ہت ہے
آ ہت اتی تخت اور خوفنا ک ہوجائیگی کہ کوئی جا ندار زندہ ندر ہے گا، زمین وآسان ثوث جا کیں ہے، بہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے آگیس مے، سوائے اللہ کی ذات کے سب چیزیں فنا کردی جا کیں گا۔

مجراس کے بعد حضرت اسرافیل دوسراصور پھونکیں کے تو سردے زندہ ہوکر قبروں سے نکل کھڑے ہوں مے اور ٹذیوں کی طرح پریشان محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاإِذَا هُمْ مِنَ الْآجُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ٥ قَالُوْ ا يَوْيُلْنَا مَن مُغْثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سَتَ الْمَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ٥ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعً لَدَيْنَا مُحْطَرُوْنَ ٥ (حرمَ اللهِ مَا عَدَاد) ت جعة: اور چرصور پھونكا جائے گاسووہ سب يكا يك قبروں سے (نكل نكل كر) اپنے رب كى طرف جلدى جلدى چئے گئيں ہے، كہيں ہے كہ ہائے ہارى كمنى ہم كوقبروں سے كس نے اٹھاديا، يہ وہى قيامت ہے جس كا ہم سب سے رخمن نے وعدہ كيا تھا اور پيغمبر سے كہتے تھے پس وہ ايك زوركى آ واز ہوگى جس سے يكا يك سب جمع ہوكر ہمارے پاس حاضر كرد ئے جائيں گے۔

دوسری جگہارشادر ہائی ہے

إِذَا السَّمَاءُ أُنفَطَرَتْ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فَجُرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجُرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجُرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ٥ فُجُرَتْ وَالْجَرَتْ مَا عَلْمَتْ مَا قَدَّمَتْ وَاَخْرَتْ ٥

(سوره الانفطارب، ٣ أيت ١)

قر جمة: اورجب آسان مح ب الله كاور جب ستار بكر جائي كا اور جب ستار بكر جائي كا اور جب ستار يكو جائي كا اور جب سمندر جلائے جائيں كے جب قبر كے لوگ زندہ كئے جائيں كے جرفس جان كے جواس نے آگے بھي المان كے اور يہي ركھا ہے۔

ایک دوسری جگهارشادر بانی ہے:

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالعِهْنِ.

(سورة المعارج ب٢٦ آيت ٨٠٩)

ترجمة: جبآسان عجملے ہوئے تانے کی طرح ہوجائے گااور جب بہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوجائیں گے۔

پر جہاں ہرآ دمی کا صاب و کتاب ہوگائسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی

وهاس كسامنة جائع كى-ارشاد فداوندى ب:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يُرَهُ٥ (سورة الزلزال ب٣ آيت ٢٠٨)

یوه می روره اروره کی دره کی ایک کیده در می ایک کیده در می ایک کیده در می ایک کیده کی اور جس نے ذره مجربرائی کیده دیکھ لے گااور جس نے ذره مجربرائی کی ده دیکھ لے گا۔ کی ده دیکھ لے گا۔ جس کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ادشاد خداوندی ہے:

فَامَّا مَنْ أُوْتِي كِتَابَهُ بِيَعِيْنِهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

يَّسِيْرُ٥ وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا وَامَّا مَنْ أُوْتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى مَعِيْرٌ ٥ (سورة الانتقاق ب٣٠ آيت ٤)
فَسَوجَهَة: جَمْ فَضَ كَانَامَهُ اعْمَالُ ال كَوابِحُ المِنْ المَّالُ ال كَوابِحُ مِنْ فَوْلُ وَوْلَ اللهِ اللهُ ال

جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت والا ہے اور جس نے جس کا نامہ اعمال با کیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوزخ والا ہے، اور جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخش نہیں ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا، ہمارے بیارے نیم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوٹر پر اپنے نیک امتوں کو اس کا پانی پلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّا اَعُطَيْنَكَ الْكُوْفُرَ (مورة الكورُب ٣٠ آيت ا) تو جهة: هم ن بخه كوكورُ عطاك \_

حساب و کتاب جب ختم ہوجائے گاتو دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں مے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے گور بھی وہاں انھیں موت نہیں آئے گی مے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے پھر بھی وہاں انھیں موت نہیں آئے گی متعلق قرآن پاک کی قیامت کے مناظر اور قیامت کے حالات کے متعلق قرآن پاک کی بہت آبات ہیں جب آب خود مجھ کر پڑھیں مے تو معلوم ہوجائے گا ہم نے بہت آبات ہیں جب آب خود مجھ کر پڑھیں مے تو معلوم ہوجائے گا ہم نے

آرم ہے کو بھاتھ تک یہاں صرف چند آیات تقل کی ہیں۔

## دوز ح

دوزخ کا نام سنتے ہی رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ہمارے وہم وخیال میں بھی نہیں آسکتا، قرآن یاک میں بہت ی آیات دوزخ کےخوفناک عذاب کوجمیں بتاتی ہیں، کیونکہ الله میاں اپنے بندوں بردم كرنے والا ہے اور بيس جا ہتا كه اس كے بندے اس عذاب ميس يزيس ،اس لے قرآن پاک میں دوزخ کے عذاب کو بہت تفصیل سے بتایا ہے، ہم یہاں چندآ یات لکھے ہیں جس سے اس کے عذاب کا پچھ معمولی سااندازہ ہوجائے گا وہ آگ کیسی ہوگی اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

يُرْمَسُلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ٥ (سورور فمن بي ٢٤ أيت ٣٥)

تسوجمة: تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ اجائے گا پرتم اس کو ہٹا نہ سکو <u>سے</u>۔

وہ آگ کے شعلےاتنے بڑے ہوں گے جیسے کل یا اونٹ \_ إِنَّهَا تَرَمِيْ بِشُرَدٍ كَالْقَصْرِ كَانَّهُ جِمَلَتْ صُفْرِه

(مودة المرسلت ب٢٨ آيت٣٢)

ترجمة: ده انگارے برساوی اجیے بدے بدے کل جیے کالے کالے اونٹ۔ اس آگ میں گنامگار ندزندہ رہے گا ندمرے گا برابر آگ میں جل

رہے گا، گنام گارے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

سَـأُصْلِيْهِ سَقَرْ وَمَا اَدْرِكَ مَا سَقَرْ ٥ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَلَوْ ٥ لَوَّا حَةٌ لِلْبَشُون (مورة المدرّب ٢٩ مت ٢١)

الوب لليشز ديو بند آدم ست لو الملام تك منسو جعه : اباس کوڈ الوں کا آگ میں اور تو کیا جانے کیسی ہے وہ آگ نے یاتی رکھےاور نہ چھوڑ ہے۔ یعن جس طرح لو ہا گرم ہوکر سرخ ہوجا تا ہے ای طرح بدن آ گ ہے مرخ موجائ كاالله بيائ بمسبكور ان او كول كوكمان كوكمال طي كاوه بعي من لو! لَاكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ ٥ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ فَشَارِ بُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ٥ فَشَارِ بُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ٥ (سورة الواقعة ب ٢٤ أيت ٥٢) قر جعة: درخت زقوم علامان موكا، بحراس سے بید بحرنا موكا بحراس كوكون موایاتی بینا موکا بھر بینا بھی بیاسے اونٹوں کا ساموگا۔ دوزخ میں پینے کے لئے ہیں بھی ملے گی۔قرآن مجید میں ہے: مِنْ وْرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ٥ يَتَجَرُّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِينِعُهُ وَيَالُتِلِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَّمَا هُوَ بِمَيَّتٍ وَّمِنْ وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ٥ (سورة ابرائيم با آيت ١٦) تسوجعة: ال كآكدوزخ إوراس كوايا يانى ييني كوديا جائ كاجوكه پیپاہو کے مشابہ ہوگا جس کو گھونٹ کونٹ کر کے بیٹے گا اور مجلے سے آسانی کے کیماتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی ، اور ہرطرف سے اس پرموت کی آ مد موكى اورده كمى طرح مركانبيس اوراس كوبهت سخت عذاب كاسامنا موكا كمانے كاتم نے كالياب يہنے كاسنوكه كافروں كودوزخ ميں يہنے كوكيا مطحكا الله تعالى فرمات بين \_

فَالَّذِينُ كَفَرُوا فَطُعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّادٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُوْمِيهِمُ الْحَمِيمُ ٥ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ٥ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدِ 0 كُلْمَا أَرَادُوا أَنْ يُعَلَّمُوا مِنْ هُمْ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوْ قُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ 0 (سروَجَ بِعالَ يعالَ)

ت و جدة: سوجو کافر لوگ تھان کے مہننے کے لئے قیامت میں آگ سے کہڑے بنائے جا میں گے اور ان کے سر کے اور سے تیز گرم پائی جوڑا جائے گا اور ان کور سے تیز گرم پائی جوڑا جائے گا اور ان کے اور اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں ان کی سب گل جا تیں گی اور ان کے مار نے کے لئے لوہ کے گرز ہو تھے وہ لوگ جب تھے گئے اس سے پاہر نکنا چاہیں گے قو چراس میں دھیل ویے جا تیں مے اور کہا جائے گا جانے کا عذا ب بھی ہے۔ ان کے لئے تھے رہو۔

بہت سے گناہ ایے ہول کے جن کے عذاب علیحد ہ الیحد ہ دینے جا تمیں کے جولوگ دوسروں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں اور جولوگ رو پیدادرسونا جمع کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ان کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ اللَّهْبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي مَبِيلِ اللَّهِ فَهُمُّ مُعَلَّمُ اللَّهِ فَهُمُّ مِعَلَابِ اللَّهِ فَهُمُّ مِعَلَابِ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتْكُوى بِهَا جَهَاهُمُ مُ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَلَا مَا كَنَوْتُمْ لِانْفُسِكُمْ فَلُوقُوْ مَا كُنتُمْ تَكُورُونَ ( مورة التوبة ب ١٠ يت ٢٣)

مر جعة: اور جولوگ کا ڈر کھتے ہیں سونا جا ندی اور رو پینے ترج نہیں کرتے اللہ کی راہ میں سوان کو خوشخری سنائے دکھوالی مارک جس دن آگ د بھادیں مجے اس کے راہ میں سوان کو خوشخری سنائے دکھوالی مارک جس دن آگ د بھادیں مجے اس میں ان کے ماتھے اور پیٹھیں سے جوتم کا ڈیتے تھے اپنے واسطے اب چھومزہ اپنے کا ڈیلے کا دیے داسطے اب چھومزہ اپنے کا ڈیلے۔

جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں علے جا تمیں

معیان واقت ووڑ تے والے افسوں کریں گے کہ بائے ہم نے وٹیا میں اوقعے کام کیوں نہ سمجے اللہ تعالی ہم اغلان کیوں نمیں لائے لیکن اس وقت افسوس کرنے سے توسی برج اللہ تعالی ان کے متعلق فرماتے ہیں۔

جب كافر بردوز خ كا عذاب برس كو جلاا محكار و يَقُولُ الْكَافِرُ بِلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ٥ (سوروُنها، ب٣ آيت ٢٠) قد جعة: اوركافر حسرت كركاكاش مِن مي بوجاتار

الله تعالى بم سب كودوزخ كعذاب سي بيائة من وه دن آن في الله تعالى بم مب كودوزخ كعذاب سي بيائة من وه دن آن في سب كرس الله اوراس كرسول سي مبل كرس الله اوراس كرسول كل اطاعت كريل وانتاد الله دوزخ كعذاب سي في جائيس كر

#### جنست

کیماا پھااور ہارانام ہے، نام سنتے ہی جی فوق ہوجاتا ہے جنت میں کیے اور نہریں ہول کی کیسے کیسے مر وکل موتوں کے ہوں مے کہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ، جنت میں ہماری ہر فواہش پوری کی جائے گی جوہم جاہیں تصور بھی نہیں کر سکتے ، جنت میں ہماری ہر فواہش پوری کی جائے گی جوہم جاہیں کے فورا آ موجود ہوگا جوہم جاہیں سے کھا کیں مے جہاں جاہیں مے، اللہ تعالیٰ جنت کے متعلق فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْلِيْنَ آمَنُوْ ا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ آجُرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمْلُا أُولَيْنَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالُونَ عَمْلًا أُولَيْنَ لَهُمْ جَننتُ عَدْن تَمْجُوى مِنْ تَحْيِهِمُ الْاَنْهُوْ لَهُمْ مَعْلُونَ فِيَابًا خُصْرًا مِنْ مُنْدُسِ لَيَكُونَ فِيَابًا خُصْرًا مِنْ مُنْدُسِ لَيَكُونَ فِيَابًا خُصْرًا مِنْ مُنْدُسِ وَمَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيَابًا خُصْرًا مِنْ مُنْدُسِ وَمُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيَابًا خُصْرًا مِنْ مُنْدُسِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحُسُنَتُ مُو تَعَقَلًا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَعُلَّالِهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّا الللللَّالَةُ وَلَّا الللللَّهُ وَاللَّا الللَّهُ وَاللَّالِمُ

مسو جبعت: ب فنك جواوگ ايمان لائ اورافعول نے اجھے كام كے وہم ايسول كا اجر ضائع نہ كريں مے جواجھى طرح كام كوكرے ايسے لوگول كے لئے جيشہ دہنے كے لئے باغ بيں ان كے يہے نہريں بہتى موں كى ،ان كود بال مونے

(مورة الواقعدب٧٧ آيت ٢٠) قسوجسمه -اورميده جون ساچن ليوي اور كوشت الرتے جانوروں كاجس تم كا تى جا ہے۔

اجما کھانے پینے اور رہے کے ساتھ ہرانسان کی خواہش ہوتی ہے کہ

س کے ماں باپ بھن بھائی اور دشتہ دار بھی قریب ہوں، جنت میں اللہ تعالی ان ب سے جونیک ہول کے ملواد سے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

جَنْتُ عَدُن يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرَيْتِهِمْ (سورة الرعدُ پ٦٢ آيت ٢٣)

ترجمه -ووجنت کے باغ میں ہمیشدر ہیں محان میں اور وہ جونیک ہوئے ان کے باب دادول میں اور بیو بول میں اور اولا دھیں۔

ال كعلاوه ان كي إلى فرشة آكر سلام كياكري ك-وَالْمَلْئِكُةُ يَذْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارُ (سورة الرعد ب١٣ آيت ٢٣)

قسوجسه -ان کے پائی ہردروازے نے فرشتے آتے ہیں (یہ کہتے ہوئے کہ) تم پرسلائی ہو بیال کا بدلہ ہے جوتم ٹابت دے ہوخوب ملا بچھلا گھر۔
ایک جگدر ہے رہے انسان کا جی گھرانے لگتا ہے جنت میں اللہ تعالی اللہ اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعا

الْفِرْدُوْمِ نُزُلًّا خَلِلِيْنَ فِيْهَا لَا يَيْغُوْنَ عَنْهَا جِوَلًا

(سورة الكهف ب١٦ آيت ١٠٧)

ترجمه -جولوگ ایمان لائے اور بھلے کام کے ان کے لئے تھنڈی چھاؤں کے باغ ہیں مراکریں ان میں نہ جا ہیں وہاں سے جگہ بدلنی۔

انسان بیمی جاہتا ہے کہ جہال رہے آ پس میں محبت بیار سے دہے کی سے لاائی جھڑانہ ہوکس سے برائی بھلائی کے قصے نہ ہوں اور یہ بھی جاہتا ہے کہ جوامچی جگہاس کول منی ہے وہاں سے نکالانہ جاؤں۔

إِنَّ الْمُتَعِينَ فِي جَنْتٍ وَعَيُّونَ أُدْخُلُوهَا بِسَلامِ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُودِهِم مِن عِلَ إِخْوَانًا عَلَى مُثُورٍ مُتَقَبِّلِينَ (العبرب؛ ١ آيت ٥٠)

الوجيلكيفنو ديويند

EMS 12:1

تسوجمه - جو پر ہیزگار ہیں وہ ہافوں ہیں ہیں اور چشموں میں ہیں اس میں خوش دل سے جا کا اور ہم نے نکال ڈالی جوان کے دلوں میں نگی تھی ، وہ تختوں پر ہیشے آسنے مامنے ہمائی ہو گئے۔

د نیا میں جو آپس میں اگر کسی ہے لڑائی ہوئی تھی تو جست میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کردیں مے ،اور آ مے فرماتے ہیں۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ

(سورة الحجرب 12 آيت 24)

موجعه -ندينيك ان كوومال كوئى تكليف اورندان كوومال سےكوئى تكالےكا\_

اب آپ نے دنیا پیدا ہونے سے لے کرموت تک اورموت کے بعد آنے والے حالات سب بن لئے برے لوگوں کی بری یا تیں اوراس کے برے انجام، اجھے لوگوں کی الجھی یا تیں اوراس کے برت انجام، اجھے لوگوں کی الجھی یا تیں اوراس کے اجھے انجام، اجھے کو گور اوراس کے ہمارے میا منے سب آنچے اب ہمیں افتیار ہے کہ ہم اجھے کام جو خدا اوراس کے رسول اللہ ملی اندعلیہ وسلم نے بتائے ہیں کر کے جنت والے بن جا کیں، یا برے کام کر کے اور شیطان کو خوش کر کے دوز خ والے بن جا کیں۔

دعا تيجيئ كماللدتعالى بم سبكوجنت والابتائي أمين

رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ

التوابُ الرِّجِيمُ آمِين، آمين، آمين،

ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ.









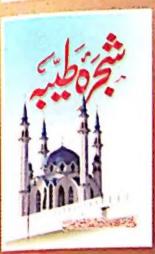























#### **AYYUB PUBLICATIONS**

Deoband Pin- 247554 Call: 09756689682